# كابت صريف عَدِينُون كَي ترتيب تدوين كَي مَا رِيخ ير ايك مختصراور جَامع مقاله مُولانا الحاج سيرمتنت استاحه برحاني سجاده میں خانقاہ رحانی مونگیر

مكبة برمإن اردوبازاهامع ميشجر ملى

### قيمت مُجَلّد \_\_\_\_\_

، طبع دوم

محم الحرام معله علي معلم الحرام الح

مُطبُوعہ

الجمعية لرئيس هلى

#### ببشيمالتي الكخين التحييمة

رشيخ الاسلام يحضرت مولانا هيبن احرمد بي وحَتالا للعليه

' المحد للمندوكي وسلام على عباده الذين اطفى آماً بعد مي سن رسك المرس من المست من كتابت مرسف و كتابت مرسف المنت المند مناحب ربلغه الترتعال على أقصلى ما يتمناه ورزقه القبول الرضائ في مولانا منت المند مناجب و مرسد و جهد سن اس رساله ين معناجين عاليه اور افادات ناده و حمي كياب و دمستوجب مدر شكرو ثنا هي -

حضرت مولف موصوف نے بہت سے بھے اور عمدہ مضامین وہ دہے فرمائے ہیں جن سے بہت سے بھی اور عمدہ مضامین کا ملہ نے بہا سے علوم بیں جن سے بہت سے علماء زمانہ نا وا تقف ہیں۔ ابن مضامین کا ملہ نے بہا سے علوم میں بہت سااصنا فرکیا ہے۔ یہ رسالہ فینیا اس قابل ہے کہ نصرف طلباء دبنیا ت بلکہ علم کا ملین بھی اس کو مرکز مرکز جہت میں اوراس سے زیادہ سے زیادہ معت لومات کا استفادہ کریں جضرت مولف سلم اللہ نقد نقالے لئے اس رسالہ کوتا لیف فرما کرا ہی علم دبنیہ اورام تنب مرحوم مریز بہبت بڑا احدان کیا ہے۔

جن أكا الله خيرالجن اع ف المارين آمين ـ

ننگلِسلان حمين احد غفرلهٔ ، جادي الاول سنسانة

## حضرت مولانات بمناظرات صاحب لإنى رحمته التعكية

بارجوزه وجیزه یارسال فقص وجواس وقت آپ کے سامنے بین بور ہاہے ناقابل ترویہ شہاد توں کی رقتی ہیں مخدوم ناده افاق برا درعزیز محترم حضرت مولانا سید منت الله رحم آن سجاوه آرا خانقاه رکھانی ہے کے اس میں یہ دکھا یا ہو کھا حست کی تدوین سے پہلے بھی ہر قرن اور ہرداریس علاقہ تعامل و توارث اور روایت کی ویشق راہوں کے کتا بت کے فیرلعہ سے بھی رسول الترصلی الترعلیہ ولم کی حیثیں اگلی نسلوں سے جھیلی نسلوں بین تی رہوتی رہی ہیں ، مولئنا سلئہ تعالی واید ، بروح منئے اس سلسلہ کے منتظر معلومات کو بڑے سابھ کے ساتھ اس رسال میں جے کرکے وین کی بری مولئا ناسلہ کے فتر وازہ جڑھا ویل کی فتر میں کی دور من نے فرد و جو مادی کی نئی داہ فتن آ ایکار مدیث کے بری جو اس زمان میں کھو لئے کی نئی داہ فتن آ ایکار مدیث کے زرید جو اس زمان میں کھو لئے کی جرآت فتن زیروادوں میں آئ وہ بیکا نہوگی .

حق تدالی سے دعاہے کہ آئدہ بھی مولانامی فے کافلم اسی فوعیت کے بیدہ کھوس علی خدمات سے ارت مردم کی بینگیری کرتارہ کا اور اپنے پار برگوار بانی ندوہ العلمار قدوۃ الا نام اسیدالا می مولینا سنا ہ محدی میں اللہ سر و العزیز کی فائم کی ہوئی خانقاہ رحانیہ کی فیصیت کرباطن کے ساتھ ساتھ اسلام سے ہم رکھی ہمیشہ نظار کھی تی مولئنا منت اللہ این اس موروثی خصوصیت کو اشار اللہ صرف باتی ہی بنیں کھیں کے بلکہ زیادہ سے تریادہ اُجا کہ کرتے جلے جائیں گے۔ وَاللّٰه ولی اُکا ہی والمتونیق ۔

مناظراحیس گیلانی مرجندی ملفلاند

#### لِبسُمِ اللهِ التَّحْلِنِ التَّحِيثُ

ميرك ايك رنيق قديم مولوى اشفاق حسين صاحب منطفر لورى لي جيرسوا لات لكه كربيعيج يخضص سيرا بكركا تعلق فن حدميث سي تقا موصوت كى گفتگوسى منكرهَ بيث سے ہوتی تھی. اس گفیت کوسے متا تر ہو کرا کھوں نے استفندار کیا ، سوال کا ما تھا بہت كدرسول الشصلي الشعلية ولمم ك زمانه بي احاديث كى كتابت نبي بموتى - مذخو دا تخضرت صلی التُرعلیہ وہلم نے حدیثیں تھوائیں ، اور ماصحابہ کرائم نے قلبن کیں ، بلکہ حدیثوں کے تع قلمبند کرنے کاخیال ڈیڑھ صکری سے بعد بیکدا ہوا، بدوہ زمانہ کھا کہ احادیث کے براه راست سنن والصحابة كرام بهي أكل حك عقد ادران بي سع ابك على موجود ينها. اس كےعلاوہ حديث كى كتابت كوخودسروركائنات سلى القرعليد ولم في سيمنع بھی فرما دیا تھا، اس لئے بھی صحابہ کرام نے احادبیث کو قلمبن کرنے سے برمبز کیا۔ظاہر ہے کہ ان حالات میں سینکڑول ہوں بدجب صدیث کی کتابیں عالم وجود بیس آئیس تو الن يكس طرح اعتباكرليامات، وه كتابي تومحض كنائي بالون كالمجوعه بير. اس ك ان كوقابل اعتماد بحمناكس طرح درست نهي .

یبی سوال زیر نظرمفالہ کا محرک ہے، مقالیس منکرین حدیث کے تام سوالوں کی سے بین سوال زیر نظرمفالہ کا محرک ہے، مقالیس منکرین حدیث کے تام سوارے کے سارے محت نہیں گی تھے اور نہ فن صربیث کے لاکتے جمت اور قابل اعتماد ہوئے کے سارے دلائل بیان کئے گئے ہیں، بلکہ صرف ان ہی باتوں سے بحدث کی تتی ہے جن کا ذکر سوال میں ہے۔

منمنی طریقہ بہان حضرات کے خصر صالات اور ان کتابوں کا خصر تعارف ماشیر برکرایا
گیا ہے جن کا ذکر اس مقالہ بس آیا ہے اور یہ اس لئے کیا گیا کہ مقالہ بی حاریث کی جن کتابوں
سے مدد لی گئی ہے ان کی اہمیت واضح ہوسکے اور کتابوں کے تعین فیان کا حال سامنے رکھ کر
اُن کی تصنیف بررائے قائم کی جاسکے، اور ناظرین اندازہ کرسکیں کہ فن حدیثین لوگوں
کے بائقوں ترتیب پایا ہے، یا علم حدیث کی کتابیں جن لوگوں فے ترتیب دی ہیں اُن کا
مقام ، علم فیض ، تقوی اور دیانت ہیں کس قدر او بچاہے، اور کھی اُن کے معصروں نے اُن کے
متعلق کن خیالات اور حذبات کا اظہار کہا ہے، ایس لئے کہ ایک اسان کے کمالی کی سکتے
بڑی دلیں یہ ہے کہ عاصرین بھی اس سے فضل کا اعتراف کریں۔

ای طرح مقاله می جن صحابهٔ کوارش یا تابعین وغیره کی روایتوں سے است شہاد کیا گیا ہے ان کے خصر حالات بھی حالت پر لکھ دئے گئے ہیں تاکہ میحسوس ہوسکے کہ پر روابیتی اور بکیا نات السے لوگوں کے ہیں ہمائی سے نظرانداز کر ویل جائے۔ بلکہ اگن میں سے نیم اسلامی تاریخ میں ابنی حکم درکھتا ہے اگر ان میں سے سی ایک کوجھی نظرانداز کر دیا جائے تو تاریخ اسلام سے ایک ایک ہوجی نظرانداز کر دیا جائے تو تاریخ اسلام سے ایک ایک ہوجائے گا۔

اس کے علاوہ ان حضرات کے خصرحالات حاشہ پر ایکھنے سے میرا ایک ایم عقد ناظرین کے دبن کواس طرف متوجہ کرنا ہے کہن حضرات کی دوایتوں اور بیانات کے مجموعہ کا نام ننب حدیث ہواں کے حالات زندگی تفییل کے ساتھ آج بھی موجود ہیں جبن کاول کھا ہے دیکھے اور یہ نیسے جان کے حالات زندگی توجود ہیں جبن کاول کھا جہ دیکھے اور یہ نوسلہ کرے کہ الیے باکمال اصحاب کے بیانات اور روایتی قابل اعتماد ہیں یا نہیں جب کرم روزان زندگی کے تام معاملات بیکسی ایک خص کی خبراور بیان پراہم سے ہم نفیلے اور اقدامات کرے جبی ۔ ان میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی زندگی جول ہے نفیلے اور اقدامات کرے جبی ۔ ان میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی زندگی جول ہے

الیے حضرات بھی ہوتے ہیں جن کے حالات کا ہمیں علم ہوتا ہے ، مگر بہت کھوڑا۔ اور انگلیول پر
گنے جانے والے الیے حضرات بھی ہوتے ہیں ہجن کی دیانت اور صدانت کے ہم حترف ہیں تو پھرکیا
وجہ ہے کہ رواۃ حدیث کے میانات اور روایتوں کوجن کی صدافت دراستبازی اور ضل و کمال ، سواقر ن اور معاندین کے نزد کیا کھی ملم ہے ، صرف یہ کہ کڑھکوا دیاجائے کہ بیخر آجاد ہے اور بیصرف ایکٹی کی میان ہے جس پکسی فیصل کی بنیاد نہیں رکھی جاسکتی ،

بهرمال به مقاله برئيه ناظرين ہے، اور حق تقالیٰ سے دعامے کہ وہ آس حقیر خدمت کو سفر مند۔ تبول عطافر مائے ، اور میں اینے دسول سے چی مجتنت دے۔ اور یم بیشان کے دائن سے وابت دیکھے کو میر دسول اللہ کا دائن چھوڑ و بینے کے بعد انسان کو کہیں بنا نہیں لاکتی۔ وَمَا لَةَ فِي فِي اِلّا بِاللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا

منت الشريطاني ۱۱ رنومبرسط اشه خانفاهِ مُوْتَكِير

لبسبم الشرائحين الخبسيم في الحمدُ لِللهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِمِ الْذَّبِيْتَ فِيطَعَىٰ

الما بعَد: معلم مديث بجه عرصه سيصلان كاك اكسطيقي مومنوع بحث بنام والبع جہال تک ہیں نے بچھا بے منکرین حدیث ہیں متعدد شم کے لوگ متر کیے ہیں کچے حضرات نورہ ہیں جفيس رسول كى صرورت مينصىب رسالت كى الميت كالمصاس بعى تبين ، فالعني الن الكريمات ادر دست كى خرب، جواكد من كوابية رسول معربوتاب يامونا جابت اس القان حضرات كے خیال میں نورسول کے حالات دوانعات، میند دیفھائنے، منصلے اور فتولے، تلا دست آمات، ترکید نفوس بقليم كاموجه درسنايا ندرسنا بارسنا برايري، ال كفيال بن تواكر رسول كى زندگى كالكر حديثي ہا ہے یاس نہوتو ہمائے اسلام براس کا کوئی اٹر نہیں بڑتا۔ ان حضرات نے تورسول کی رسالت کو وتتى اوراس كى زندگى كومالبدكى نسلول كے لئے غيرو تربناكرائے آپ كوئتر بعيت كى يابنديول سے آنادكرلياب، اوركه ان كه المساد الله كانود لكاكراملام كالساته وراور الما فول كالساج ها بخرتياركيا

جيس كامراغ مذكتاب النديس ملتاج منقرن ادلى تاريخ يس-

دوسرا كروه ده بي جورسول الترصلي المتعليه ولم كى رسالت كوفتى اوراب كى زير كى محالا وإنعات كوغير وكم كنظ موسي محكياتا ب بمكن رسول المدهلي المدعليسلم كعجوها لات اورادكام مسلالا تك يهنج بي ال كوخلف حيلول اوربها فول سے اقابل استبار قرار دينا جام الے ، فن حديث اور صريث كى موجوده كتابول كواعتراضات كورابيه إس فدرمجروح كردينا جابتا به كدينن اور أسكى موجوده كتابي النّ استنادى باتى نرريي ظاهر ك كروريث كافن لأتى اعتبار ندر مادر وركريث كى كنابي جيوسة فيقتول اورك كفرت كمانول كأجموعة وارديرى جائين وعملى طوريني وبي منط كاجربيط كروه في كالاعقابيني رسول كى رسالت اكرجيوقتى نبين، بلكة بامنت تك كے لئے ہے - اور

خلاصہ بدکھ فرص حکر کے بدس مگر دوسراگروہ بھی عملاً اسی مگر بہ ونجا ہماں وہ بہراً اگرہ فہ بنجا کقا گراہی بہرحال گراہی ہے، خماہ وہ بیدھے داستہ سے آئے یا چکرکاط کر آئے۔ ہی مقالہ کا تعلق بہلے گروہ سے نہیں بلکہ دوسرے گروہ سے ہے جس کے خیال ہیں ہرچیزی صحن کے لئے گرہ کتابت مزدی ہے اس جیزکے فلط ہونے کیلئے بھی کافی ہے کہ وہ مکتوب اور تحریر سندہ نہیں۔

سجمی جاسکتی ہیں۔

اس تنم کی بایس میں لوگ کہ سکتے ہیں جفوں نے صدیث کی تاریخ کامطالعہ بی کہ ایکے کامطالعہ بی کہ ایکے کامطالعہ بی کہائے تہ وین صدیث کی تاریخ کامطالعہ بی کہائے کہ سکتے ہیں جوین صدیث کے موضوع تک سے نا اسٹ نادیں کم اذکم وہ دسائل دمضا بین ہی اگر دئی گئے لئے جائیں جو تی دین صدیث براگر دو زبان بیس شائع ہو چی ہیں ، تو نہ کھر اسی بات کہی جائے ، اور نہ اسٹ می رائے قائم کی جائے ۔

برائد الخي حبوط بے كە صدیث كى كتابت رسول التصلیم كرزمان برنى بموتى، اور مصابة كرم رضوان الترعلیم جبین نے اجابیث كو تلمبن فرمایا بلكه صرف حافظ برج محفوظ ركھا - اور میمان کلی نظا كرول كرو و حضرت رسالتا بسلیم احادیث كے نشروا شاعت كى ترغیب فرمایا كرت میں نظر اورد دسرول تك بهونجانے كام مركن دریعہ اختار مذرول تك بهونجانے كام مركن دریعہ اختار مذرول ت

حَجْمَة الوداع كِي شَهُورْخِطبُ بِي رَسُولِ اللّهُ صلى اللّهُ عليه ولم نے ارشاد فرمایا ، کرجو **لوگ** حاضر

ہیں دہ غیرصا متر لوگوں کومیری ص<sup>ینیں پہو</sup>نچا دیں۔

الانبسلة الشاهد الفائب فلعل من الفائب فلعل من الفائب فلعل من وولك المنطقة الم

عن الني النبي على الله عليه سلم كالنباذا حدد الله عن النبي كالماهم

تكلميكامة اعامها مللة أحتى أفنهم عند جب بكوبيان فرلت و ابك كم كوبين وفع وفرد برلت المعاملة ا

امام بخانگ شخصرت ابن عباس کی دوایت بیان کی ہے کہ تخصرت ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وفدعب الفیس آیا تو آپ سے اس کے سامنے نماز، روزہ اور زکوۃ وغیرہ کے احکام بیان فرمائے اور فرما با۔

اسے باد کولئ اور جھیں سیھیے تھی در کر آئے ہو ان کواس کی خرکر دو۔ بمحفظوکا واخبووا مَن وّراع کمشمر

له اس كتاب كاصل نام ب الجامع المجتبع المختصر من امون مول التي ملى الله عليه وسلموسسننه وا ياحث ، ال كم جام شيخ الاسلام الحافظ، اميرا لمونين في الحاريث اليعبداللر محدا بن المخيل البخاري من امام بخاري كي ولا دن روز جمعه ما دستوال منه الصين بويي - امام بخاري كو بجين مى معه ويث كر سائق الكيلى تفايث تقسير ساعت مديث تروع كى، ارزي بن بى يرحضرت عبدالترين مبارك كي تقد انبوف كوحفظ كرلميا برسيش منيي بين بخاداس محدين ملام وعيره سربلخ بين مى بن برا بيم سے بندا ديل عفال سے مكم مرمين المقرى بصره بس الوعاصم سے كوف بين عبد الله بن مولى دو ننام بين الى المغيره دوعقلان بين أم رجمص مين الواليمان دو دستن مين الومهردم سعاه ديث كا علم على كيا. (تذكرة الحفاظ للذيبي جلد م صليل ) اس كيملاده اوريك سيدم فامات يركي اور مريث كى ماعت كى خود امام بخارى كابيان ہے كريد كتابيجي لاكھ حد بنوں كا بتخب است اورسوارسال یں پرخدمت ابخام کیہ چی ، یہ بھی ان ہی کابیان ہے کہ ہرمدیث درکے کتاب کرنے سے پہلے پس نے شل کیا اهددوكست انطاع الرام كرماية براكد مديث كولكها بع رباقي ماشيس في الير

رسول الترصلي الشرعليه ويلم في ال كوكول كواسط وعاد فرمائي جوه يميث كو سنيس اور الجيم طرح يا دكريس و اور كيم ليعينه دوسرول تك بهنج اديس و نفش الله عبدً اسمح مقالتى الترتبالي اس بنده كونوش كيم جرني بالون فحفظها و وعاها و إداها كرشتا اديادكر كفوظ امكا اديم حمناها كهاسي ومشكوة المقاديج مديس سيطح ويرط كرتباسن اذكرديا.

رنت الدار المراس كتاب مسوده كوسما الله عليه والم كتاب والمراب المراس كتاب المراس كتاب المراس كتاب المراس كتاب المراس كتاب المراس الله المراس المراس الله المراس الله المراس الله المراس الله المراس الله المراس الله المراس الله المراس المرا

صیح بخاری کوبرا و را مدند امام بخاری کے فرت براداشخاص نے پڑھا کمتا اور الملکیا۔ اور اس وقت سے آج کے برزور میں اس کے بیاری کے برزور میں اور کی برزور میں اور کی بی اس کے برزور میں اور کر بھی اس کے برزور میں اور کر بھی میں اور کر بھی میں اور کو بھی میں اور کر بھی میں اور کو بھی میں اور کر بھی میں اور کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی میں اور کر بھی ک

ہروہ خص جو صحابہ کرام کے حالات سے باخر ہے، وہ بجے سکتا ہے کہ انفول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کا م کے حالات سے باخر ہے، وہ بجے سکتا ہے کہ انفول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم کی ان ترعیبات اور تاکیدی احکام کے بعد احاد بیث کی ان ان ترعیب کوئی کسر نرجیجوڑی ہوگی ۔ ان اور حفاظ ت میں کوئی کسر نرجیجوڑی ہوگی ۔

جناب نبی کریم ملی الندعلید و نم نے احادیث کی حفاظت اور اس کی نشر اشاوت میں سہولت کی خاطر حدیث کے تکھنے کا بھی حکم قرمایا۔

 حضرت الن کابران ہے کہ وسول النوسلی النوعلی سے ایک تحق نے مدیثول کے باد ندر بینے کی شکایت کی نوارشا دیوا اپنے ہاتھ سے مدولویینی کھ لیا کرو۔ (مجمع الن وا مُداملا) باد ندر بینے کی شکایت کی نوارشا دیوا اپنے ہاتھ سے مدولویینی کھ لیا کرو۔ (مجمع الن وا مُداملا) مخرت جابر رضی اللہ عند اور حضرت این عباس سے مروی ہے کہ آپ نے ہاتھ سے کا میں ماری کے کہ آپ نے ہاتھ سے کا میں دیا۔ (کنز العم ال جلد ۵ ملاکا)

من شخ عبد الرحن السيوطى (المتوفى سلاميم) لن حديث بي ايك كماب جمع الجوام كنام سيحي في بي المن المدين المن المعام المن الما المام الم

س سے کتاب بنیم ادر کچھاس اندانی بوگئ کواس سے متفادہ شکل کھا۔ رباقی ماسشی سفے دارہے

ص حدیث کی امثاعت و لیم کے لئے ور باررسالت سے اسفدر ترغیب اور تاکید كى جاتى ہوا ديس كى كتابت كاصاف اور كھلاحكم ديا گياہو۔ تو كيركس طرح مكن عقاكه شمع بنوت كيرواك ايس معفلت كرات اوراس كى اثاعت وحفاظت بين ابتى امكانى كوشيش مرص كري - جنائج السابى مواكصى ابركام رمنوان المعليهم عين نے رسول الشملی الشملیہ ولم کی صربیثوں کی حفاظنت و اِنتابوت کے لئے ہرود مکن طرفیہ اختياركيا جو اكيك سناني طاقت كريكتي ب. ادرب سعة باده كرناكم ازكم أس ووري كن منها. صحابة كرامم اكرصريت كي حفاظت كالمدارها فظه كي قوت برر كھتے تو يہي كافي كوت كيونكيوب كاحًا فظه ضرب للثل مقاجس كي مثال دنيا كي كوني قوم آج تك بيش مهيس كسكي اور حسانهٔ کرام رض و محدثبن رحمهم المندكي توت يا د دانشت كے متعلق البيد السام واقعات مستند كتا بول موجوده واقعات مستند كتا بول يس موجود بيل ، كرخر البصحت اور كمزورها فظه والي موجوده د میاان واقعات برست ایرلفین مجی نه کرے بیکن اس کے با دیودصحک ابر کرام را نے احادیث کو خود قلمبند کیا۔ اور کتابت مربیث کے لئے ویسیس کیں جھزت انس ے اپنے بچوں کومشاطِب کرکے فرمایا۔ یابنتی فتیں واہدن العلم\_\_\_ الميرك بير المكر والكولود ودارى مدد) بهرمال به ایک ناریخی واقعب به که حدیث کابهت برا حصد سرکار دیک الم صلی الشرعلیہ سلم کے زمانہ بی صحابہ کرام کے ہاتھوں مرتب ہوجیکا تھا۔ اُور صدیت

(بقیره اشیه فیه ۱۷) اس کے علار ملائز الدین علی الهندی نے جوعلی تقی کے نام سے منہور ہیں جمع الجوام کی افتر مرتب کا نام کنزالعال فی سنن المانوال والانعال دکھا۔ رباتی ماشیہ سفی ۱۹ بر)

كياس ذخيره كوجوخود صديث كراه راست سنف والصحاب كرام فيحك بالمفول فلبند والا الرجع كيامائ، تواس كى مقدارات احاديث سيسى طح كم منبوكى جواج مستندا ورطبوعكا بول بس موجودہیں جن کوہم صحاح سیستہ کے نام سے جانستے ہیں۔ احاديث كاجو ذخيره خودرسول التصلى الترعلبه والمكم كرزمانيس باصحاب كراكم كي عدين فلمبند موا، إس كم نين حصة كنة جا سكت بي . دا) احادیث کاوه زخیره جوخو دحضرت رسالتآب کے کم سے قلمبند کیا گیا رم) وه ذخیره جوصحاً برکرام می نفسین کیا اور کھیر دربار رسالت میں بغرض تصحیح بیش كيا اوراب كينن كي بعداس كي تقديق كي اور توثيق فرمائي-رمه، وه دخیره جومحابه کرام شنه خود زبان مبارک سیم شن کریاصحاب سیاچیکر رسول السوسلى التُدعَليث رسلم كى حيات مين باأت كيدرظم مندكيا- أب ان تینوں جفتوں کی مقور می مقور کی تفقیل ذیل میں تھی جاتی ہے بہت سے پہلے احادیث کے پہلے اور دوسر محصے کو لیجتے۔ ملے اللہ ابن عکم کی روابت ہے کہ رسول اللہ میم کی ایک تحریر بہارے عبداللہ ابن عکم میر بہارے

(بقیده منشیه فه ۱) علی متبقی رخ کتاب کی ترتیب سے محافظ میں فائغ ہوئے اور ۲ رحبا دی الثانی سے کا ملے میں وصال ہوا۔ رحمتہ اللہ علیہ

سله عبدالله بن کلیم الجهنی تم الکوفی تا بعی بی جبیله بهیندست ال کا تعلق می کودیم بودد باسش اختیار کرلی تقی حضرت ابومجرون حضرت عنوان حضرت عرفه صفرت عاکشه ایسا و باقی حاست می فحد ۱۵ پر) قبیلہ جہنید کے پاس بہوکئی جس میں مختلف احادیث تفیں ۔ اور یہ حدیث بھی تھی کہ مردارجانور و کی کھال اور سیٹھے بغیر بیکا تے ہوئے کام بیس نہ لاؤ۔ دشرندی حبلد اصلانا کی جناب نبی کر بم معلم نے ایک تخریر لکھوا کر عمر بن جزم کے ذریعہ اہل بین کے

ربقیده استیصفی ۱۱ عدیث کی روایت کی ہے ، رسول التُرصلی التُدمکیین ولم کا زمانہ بایا لیکن دیکھنا تابت بہیں ۔ جاج بن پوسف کے دور حکومت بیں اُبتفٹ کی ہوا۔ د بھینا تابت بہیں ۔ جانے بن پوسف کے دور حکومت بیں اُبتفٹ کی ہوا۔ ( ہتبذیب النہذیب جلدہ صفحہ ۲۲۳)

کوکو کاخیال ہے کہ امام بخاری حفظ اورز ہد و نفوی میں امام ترمذی جبسا کوئی دوسر اجانتین نہیں جھوٹرا خود امام بناری نے جیجے بخاری کے علاوہ ربانی صامتیہ مفحہ ۱ برر) پاس مجری تنی اس تخریری فراتین سنن اورخول بیا کے متعلق سنا کل منتقه۔ درمترح معانی الا تارطحاوی مجلد ۲ ص<u>حامی</u> )

رسول الترسلي الله عليه ولم كاوه شهور خطبه جو آب لے فتح مكہ كے دن ارت وفر ما يا تفاد اس كے متلق حضرت الوہريرة كابيان ميے كه الوت ا

(بفیده من یم فیرا) این درسری کتابول پی امام تر مذی سے دوایت کی ہے۔ جبائی کی برتر مذی صحاح سندیس تعبیر سے منبر پر شار کی جائی ہے۔ بیتان المح تیمن بی حضر ست ناہ عبدالعزیز صاحب نے لکھا ہے کہ " ایں جا مع بہترین کتب است بلکه بیعظے وجوہ دویت از جیج کتاب حدیث خوب تر واقع شدہ ، اول آن جیت تر تیب وعدم نکوار دی بیتات از جیج کتاب حدیث خوب تر واقع شدہ ، اول آن جیت تر تیب وعدم نکوار زیم وکر ندام بدنی اوجو ہ استدلال ہرایک از اہل منہ بسب سوم بیان الواع حدیث التا ہے وہ استدلال ہرایک از اہل منہ بسب سوم بیان الواع حدیث التا ہے وہ وہ سے دولال برایک از اہل منہ بسب سوم بیان الواع حدیث التا ہے وہ وہ استدلال ہرایک از اہل منہ بسب سوم بیان الواع حدیث التا ہے دولا وہ دولان مناب کے دولا وہ القاف کنیت ہائے التا ہے دولان دیکھ فوائد منطقہ بعلم رجال سال ۔ چہادم بیان اسا کے دولا والقاف کنیت ہائے آنہ اور نگر فوائد منطقہ بعلم رجال "

خود امام ترمذی کا بیان مے کس نے اس کتاب کوعلمائے عواق، مجاز وخواسان کے سامنے پیش کیا۔ اکفول نے بہت زیادہ پیند کیا اور فرمانے لگے کے حس گھریس یہ کتا ہے۔ گویاس گھریس درسول ہے جو گفتگو کرتاہیے۔ دائخاف النبلامصنے

الم مرزن المناعثين بريابوت، ادر المعلمين وقات بالى وعد المعرفية

ک مترصوانی الما تاریمعند ام الصفرای بر مسلمه الماری المحادی بی مخاصص کا که عیات کانام بر روس بری برید دادو سے میارد ق بن محیث دایل و با کناماست ایس و ایسان می ا

نعرض کیا کہ بیخطبہ میرے لئے لکھوا دیاجاتے جھنوڑ نے صحابہ کرائم کو حکم دیا کے خطبہ ان کو لکھ کر دیاجائے۔ چنا مخبہ خطبہ لکھا گیا اور حضرت ابوت اہ سے حوالہ کیا گیا۔ دا بودا و د مبلد ثالث باب کتابت انعلم صفح سے اور اقد مبلد ثالث باب کتابت انعلم صفح سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی دفت، مسننے کے بعد

(بقید ما سنی بھی ایر ایس بن عبدا لاعلی فیسد بن عبدا کھکم دغیرہ ادرا بن وہر بدر کے ساگرہ وی ایک بڑی جاعت سے صدیف کی ردا بیث کر ہے ۔ ابتدا گر شافنی کتے۔ ادرا مام شافئی کے مشہور سٹا گرد ابر آئیسم مزنی کے صلقہ درسس میں سٹریک کتے ۔ ایک مرتبہ امام مزنی کو طاوی فی برغصت آگیا۔ اند سم کھا کہ کہا کہ "ہم عبی ہو، ہم سے کچھ نہوسکے گا " طادی کو ناگواد ہوا ، اور ان کا صلقہ درسس چھو کوشن آ اوج بفر احد بن عمر ان حنفی کے صلعت ہو میں شریک ہوگئے ، اور ان کا صلقہ درسس جھو کوشن آ اوج بفر احد بن عمر ان حنفی کے صلعت ہو ایک سے بورگ ہو کہا کہ اگر امام مزنی نا ندہ بورک ہوارت پر بیراکی ، اور اپنے و قدت کے درس میں سٹریک ہوگئے ، اور نقہ وصد میٹ میں پوری جہارت پر بیراکی ، اور اپنے و قدت کے دام مزنی نا ندہ بورک سے جب امام طحاوی نے اپنی کتاب کل کرئی ، تو کہا کہ آگر ، مام مزنی کرنے بنی کا مام مزنی کرنے بنی کا مطالد ہوت کا مذہب کیوں ترک کردیا۔ بواٹ ویا کہ ای میں نے دیکھا کہ امام مزنی کنرج بنی کا مطالد ہوت نیادہ کرئے کے ۔

ام طحادی فی خصیصان فتر حنفی پر بہت سی کتابین کھی ہیں۔ جوان کے علم نونیک لیکی ایس معربی سات میں مقان میں مقانت باتی ، رحمته الله علیه

صحابہ کرام کے زہن میں خطبہ محفوظ ہوگیا تھا۔ جنّب ہی تو بے تکلف الکوکر حوالہ کر دیا گیا۔

حضرت وائل ابن محرحضرموت کے شہزادوں میں مخفے۔ مدست منورہ حاضر ہوکر مسلمان ہوتے اور کچھ و نول خدمت ہیں حاضر رہے۔ جَبُ منورہ حاضر ہوکر مسلمان ہوتے اور کچھ و نول خدمت ہیں حاضر رہے۔ جَبُ گھروائیں جائے گئے تورسول الشعلی الشعلیہ وسلم نے ایک صحیفہ کھواکران کے سیروکیا۔ حس میں نماز، روزہ، مشراب ، مشود وغیرہ کے احکام محقے۔ رطبرانی صغیر ملاہوں میں نماز، روزہ، مشراب ، مشود وغیرہ کے احکام محقے۔ رطبرانی صغیر ملاہوں میں ا

بعدیں حضرت وائل نے کو ذیب تیام کر لیا تھا۔ آنحضرت صدیث کی روایت کی ہے، حضرت معاویہ کے عہدولابت میں وقامت بائی، رضحا الشرعت کے مدولابت میں وقامت بائی، رضحا الشرعت کے مدولابت میں وقامت بائی، رضحا الشرعت کے مدولابت کی مرویات کی مجموعی تعداد (اعامیم رویات کی مرویات کی مجموعی تعداد (اعامیم دنتا دی عزیزی جلد ۲ مراه م

ان دی روز رون بعد الله اس معصنعنط الم الحافظ الوافقائم رباقی مانی مانی الایما

دارمی کی روابیت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول النہ صلی النہ علیہ و کم سے کہ رسول النہ صلی النہ علیہ و کم سے کے احکام سے کین والوں کو ایک اور حمیفہ لکھو اگر بھیجا کھا جس بیں مختلف شم کے احکام سے نارمی کے الفاظ یہ ہیں ،

کے، دارمی کے الفاظ یہ ہیں ۔
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ دی می کند الحاصل الیمن ان کا مطابق کی مطابق میں ان کا مسل المقرائ کا طابق کی مطابق میں مسابق میں ہے۔ والم اللہ میں مسابق میں ہے۔ و دارمی مسابع ، و دارمی مسابع ،

(بقیہ ملمت یہ مفریس بیکراہوئے، اور نیرہ الطرائی ہیں۔ طربہ شام کے ایک گاؤں کانام ہے مسئلات ماہ مفریس بیکراہوئے، اور نیرہ برسس کی عرب طلب علم شرع کی۔ اور اس سلط بی شام ، حجاز ، بین ، معر ، بنداد ، کوف ، بھرہ ، اصفہان ، جزیرہ ، اور دوسرے علی مرکزوں کا بخر کیا۔ اور ایک ہزاد سے زیادہ سنیوخ سے امتفادہ کیا۔ امام نسائی کے فاص شاگردوں ہیں ہیں علم صدیث کی طلب میں بڑی محنیت کیں اور کیلیفیں اکھائیں بنیں بیس تک چائی برسوئے ، اور کویا این اور آرام حرام کر لیا تھا۔

تین من بیکھیں، اوران کانام المجم الکیرالعنفیروالاوسط دکھا، سندکی ترتیب روبایت صحابۃ کی عنیاد برکھی مندیکی ترتیب مروبایت صحابۃ کی عنیاد برکھی میں میں میں برار پانخیسوا کا دبیث پڑتل ہے، اصفہان بیں سکونت اضتیاد کر کی تھی ، دبی سناست بی ومًا ل بھا، دیمت المتعلیہ (اتحاف النیلارصیف)

الم مندوادی ابام عبدالترب عبدالرحل بن فضل بن بهرام التي الداری کی نفسنيف م-انم داری کانفسنيف م-انم داری کانفسنيف م-انم داری کانفسنيف م ۲۲ بر داری کانفسني مادی کانفسني کانو ک

احادیث کے ان کتابی وخیروں کے علادہ سے نکڑول کی مقدادیں وہ خطوط، معاہدے، امن تامے اور جا گیروں کے وشیقے ہیں جوجیت ب وہ خطوط، معاہدے، امن تامے اور جا گیروں کے وشیقے ہیں جوجیت ب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھواکرا ور فہر شبت کرے با دست اول اور قبائل کے رقیبوں کو بھیجے یا مختلف لوگوں کے والد کئے۔

اس سے محصوط دو تاکت کو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب ڈی ال ڈی کٹ بروفیہ ماموع تا نیج ب در آبادوکن نے حمید کیا ہے۔ اور پر مجبوعمت الوثائق اسیاریہ کے نام سے طبع ہوکر مثائع ہوجیکا ہے، اورایس وقت ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ مجبوعہ ۱۸۷ خطوط و و تاکتی پرشخل ہے،

رنقیده است جسفه ۱۱) ورد در از مالک اسلامید اور کی مراکز کاسفر کمیا ، امام سلم ، امام واقد ، امام ترن بین بین مراکز کاسفر کمیا ، امام سلم ، امام واقد ، امام ترن بین بین بین از مالیا کرتے بی کوش ایسان بین مدین کے بیارہ افغالی جس بین سے ملک واری بین ، ملامد و بی نے امام داری کے بیارہ اور کا کے بیال اللہ بین بین سے ملک واری بین ، ملامد و بی نے امام داری کے بیارہ بین بین سے ملک واری کے بیارہ بین بین سے ملک واری بین میں سے ملک واری کی است میں مدین کا بیان نقل کمیا ہے کہ و باتی حاسف میں والا ور ا

یوں تواس مجموعہیں وہ خطوط و و ثالق بھی ہیں جوخلفائے راشدین نے کھے ہیں ہیں جوخلفائے راشدین نے کھے ہیں کی میں کا ہیں لیکن مذکورہ بالا تق اوصرت ان خطوط و و ثالق اور عہر ناموں کی ہے جن کا تعلق حضرت رسالتا ہے ہے۔

ان می خطوط میں ایک خطوہ مجی ہے۔ جورسول الشمعلی الشملیہ ولم یہ مقوض شاہ مصرکو کچھوا کر بھیجا تھا۔ یہ خطامصر کے آنارِ قدیمہ کی کھگدائی میں برآ مدہوا۔ اور آج بھی مصرییں موجود ہے۔ یہ پورا برآ مدشدہ خطصیت کی موجب مکتابوں بین مفتول اور مروی ہے جب کا دل چاہے ہل خطکو کتب مدیث کی روایت سے ملاکر دیکھ لے۔ اس کو دو لوں کی حیرت انگیز مطابقت پر تعجیب ہوگا میرف بہی ایک واقعہ صیب کی موجودہ کتابوں کی صحت کا کھلا ہوا شوت ہے، اس خط کا عکیس سٹ انتے ہو جیکا ہے اور اس وقت ہا اے سامنے موجود ہے۔

اسی طرح جناب رسول الترصلی الترعلیه دسلم کے ایک اور مکتوب

ربقيه ماستيم في ٢٠ العالم الحفاظ والرّسمالين موصوفاً بالتّفة والورع والمنهم من من كان على عابته العقل وفي نهايت الفضل.

امام دائمی داین علم- اجتهاد اورعبادت بین صربطش کقے سمرقن کے قاضی مقرب وے عرف ایک عقدم کا نصف کیا۔ اور استعقام دے دیا۔ امام احمر بن عبسل نے امام داری کا ذکر کرے نے ہوئے کہا کہ ان کے ملف دینا بیش کی تی ۔ مگرا کھول نے دبنول نہیں کیا یہ نے دواری بین تین هست زار پانج سو سستاون احادیث ہیں۔ ( یاتی حاسفید معفی مرم برد)

گرامی کی اس بھی دستیاب ہوگئی ہے جس کا مخاطب منڈربن ساوی ہے جگسری کی طرت سے بحرین کا گورز بھا۔ اس خطاکاعکس مجموعة الوثالق السسیاسیدیں مرج دیہے۔

مدیث کی روایت کرلے والوں میں ایک سنہور سے ایک حضرت اس ایک من الک وقتی الله من الله سے ایک این مالک وقتی الله وقتی الله موجوده کتب حدیث میں آئی سے ایک ہزار دوسوج جیاسی احاد بیث مروی ہیں۔ اور اس منے آئی کا سنمارا ن صحک ایت کرام رہ میں ہے رجن سے احاد بیث کی بڑی تندا دم وی ہے۔ حضرت مختلف ہم لوگ حضرت اس مختبین ہلال گابیان ہے کہ حبب احاد بیث کے منعلق ہم لوگ حضرت اس ایک جو منگا بوکال لائے محضرت اس ایک جو منگا بوکال لائے اور فرماتے یہ وہ احاد بیث ہیں جی جو مناوی میں سے رسول النہ صلی النہ علی وہ اماد بیت ہیں جو احاد بیت ہیں گیا ہے اور اس کی تفعیل ہو وہ احاد بیت ہیں گیا ہے اور اس کی تفعیل و تو تین کرائی احاد بیت کو در بار رسالت میں بیش کیا ہے اور اس کی تفعیل و تو تین کرائی ہو ہے۔

اس واقعہ کے بعد اگر یہ کہا جائے کہ از کم حضرت انس کی جومر قربیات ہیں، اکفیں جناب بنی کریم صلی الشرعلیہ و کم کی تصدیق و نوشق حاصل ہے، اور وہ زمانۂ نبوت ہی ہیں قلمبند ہوکر حضور پربیش کی جاچکی ہیں۔ نواس سے کون اککار کریسکے گا، اور واقعات بتلاتے ہیں کہ حضرت انس رضی مویات آپ ہی کے عہد میں مختلف کو کو ل کے ہا کھوں تلم بند ہوکر کھیل جی کھیں۔ ابان عابدی خوکا کا بیان ہے کہ ہم حضرت انس کے کا سیار بھے کر حدیثیں لکھتے کھے دوادھی اس بھے کر حدیثیں لکھتے کھے دوادھی صدیقی میں وہ حدیثیں صفرور دوادھی میں کہ حضرت ابن کے کہ حضرت ابن کے کہ حضرت ابن کے کہ کے حضرت ابن کے کہ حضرت ابن رضے کہ کے حضرت ابن کے کہ کے کہ کے کہا ہے کہ کہ کے کہا کہ کا بیان کے کہا کہا گا ہم ہوئی کیا تھا۔

ا مستدرک ماکم المام الحافظ ابی عبدالتر هم بن عبدالعرون بالحاکم النیشا پوری تل تصنیف به موصوف الم المام الحافظ ابی عبدالتر هم بن سے طلب علم میں شخول بو تھے بخرامان مادرا دا المنم اور دو سرے المیلامی ملکوں ، اور تعلیمی مرکزوں بیں جاکر تقریبا دو ہم (ارشیوخ سے فن حدیث حال کیا۔ اور دا قطلی ، بیعی ، ابولیل خلیلی پینرہ کے السیما ساتذہ فن نے مساکم سے دوایت کی ہیں۔ لوگوں کا خیال ہے کو حساکم کے زمانہ بیں جارہ جاب سرگردہ محدثین سے بندا دیس دائی اصفہان میں ابن فندہ مصریس عبدالنتی اور نمیشا بودیس حاکم اور امام حاکم خصوصیت کے مراح فن فن مدریث کا ان برغلبہ کا ۔ اس ایم اسی فن میں زیارہ شہرت حال کی ، ابن خلکان نے لکھا ہے ہم سندرک میں امام حاکم خواجی اسی فن میں زیارہ شہرت حال کی ، ابن خلکان نے لکھا ہے ہم سندرک میں امام حاکم خواجی میں کی مشر انسانی موسوفی اس میں دیاتی حاست بیصفی اس بیر)

ان دا تعات سے میڑف اندازہ کرسکتا ہے کہ احا دیث کامعت دہاور قابل ذکرچہ ہے خریری شکل افتیار قابل ذکرچہ ہے خریری شکل افتیار کر کیا تھا اور جس کی تعدا دیفتی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے خریری شکل افتیار کر دیکا تھا اور جس کی تعدا دیفتی البہ طول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قلمبند تو نہ محت کہ بچھ تھا جواگر جیرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قلمبند تو نہ کہ کوا لیکن ایک میکا ہی ہے لکھ کر آنحضرت کی خدمت میں بیش کیا اور اس کی تفدیق حال کی در تا کھ کر آنحضرت کی خدمت میں بیش کیا اور اس کی تفدیق حال کی۔

اس کامطلب بیہیں کہیں نے اس تم کے تام واقعات کا اعاظر کریے ا ہے۔بلکہ تلاش وینچو سے ان معلومات ہیں اور اعنا فہ کیا جا سکتا ہے۔ اب زخیرہ اعادیث کے تیسرے حقتہ کو لیجئے۔جو قول رسول الشرصیائیم کو اپنے کا ذی سے سننے والے اور فعل رسول الشرکو اپنی استحقوں سے دسکھنے والے اور اعادیث کے اولین راوی خود صحائیہ کرام دینی الشرخینم کے ہا کھول

قلمبند ہوا کوئی شخص بیسوچ سکتاہے کے کصحابہ کرام رضی الشرعنہم کے ہاکھوں احادیث کا جو ذخیرہ قلمبند ہوا۔ اس کی صورت تو بہی ہوگی کے کسی صحابی ہے کسی موقعہ ملا موقعہ میں موقعہ ملا موقعہ میں الشرعلی الشرعلیہ وکم سے کوئی صدیرت سنی کی جرجب بھی موقعہ ملا تواس کولکھ لیا۔ ہوسکتا ہے کہ حدیرت کا مفہوم محفمون یا دنہ رہا ہو، اس لئے ایسے ذخیرہ برکہاں تک بھروسہ کیا جاسکتا ہے۔

کیکن برخیال بھی نا واتفیت کا ہی نمیجہ ہوگا۔جولوگ عرب کے حافظہ
سے واتف ہیں۔ صحابہ کوائم کی جرب ہیں وال دینے والی توت یادوار شت سے
باخبر ہیں۔ اُن وعیدوں کا جفیں علم ہے جورسول الشرصلی الشعلیہ وسلم نے ایسے
لوگوں کے متعلق فرمائی ہیں جو کسی اسی حدیث کو حفنور کی طرف منسو کہ کرتے ہیں
جو آپ نے نہیں کہی۔ وہ کبھی سوچ کھی نہیں سکتا کہ کسی صحابی نے کوئی اسی
حدیث قلم بند کی جو جس کے حدیث ہو نے برا سے پورا اعتماد نہ ہو۔ صحابہ کرام اُسی
کی خشت ہو اور رسول الشوری می کے معافلے میں عبید اور وا لہا نہ عقید کرت اُسی
حق کوئی اور راسستبازی ، ان کی دیانت اور ا مانت اس کی اجازت ہی نہیں
درسیکتی ، وہ کسی ایسی چیز کو حضور کی طرف منسوب کریں جس کے حدیث
ہونے یہ اُنہیں ورا بھی سف ہو۔ سے دو عرفی عقید سے مدید کے حدیث

اس کے علاوہ صحائہ کرام زمانہ نبوت میں حدیثوں کے یادکہ لے اور محفوظ کا انفرادی اور اجتماعی طرفیت برجواہنام فرمایا کرنے کھے، محفوظ کہ مخت کا انفرادی اور اجتماعی طرفیت برجواہنام فرمایا کرنے کھے، وہ ان کی قلم سبندگی ہوئی حدیثوں کی صحت کے لئے خود سبب سے بڑی صفانت ہے۔

حضرت انس کا بیان ہے کہ ہم لوگ رسول الترصلیم سے مُدیثیں سُنے رہے اورجب آپ ملیس سے تشریف لے جاتے ترہم لوگ پھرآپ فی بین صدینوں کا دور کر لیے۔ نیچ بعد دیگہ ہے ہم بیں سے ہرایک خص ساری مدیثیں بیان کرجا تا۔ اکثر مجلسوں بیں بیٹے والوں کی تقداد سُا طرآ دمیوں مدیثیں بیان کرجا تا۔ اکثر مجلسوں بیں بیٹے والوں کی تقداد سُا طرآ دمیوں تک ہوتیں بیان کرتے سے مکھر جب ہم اُ کھتے تو مدیث ہاں ماری سے بیان کرتے سے مکھر جب ہم اُ کھتے تو مدیث ہاں ماری سے بیان کرتے سے مکھر جب ہم اُ کھتے تو مدیث ہاں واری کی بیں۔ مریش کسیر و رسی کتی ہیں۔ مریش کسیر و رسی کتی ہیں۔ محمد اللہ من الل

ان حفرت انسط بن الکیف رسول الشرطی الشرطید و ملی کے خادم ہیں بہرت سے وفات کک فدست ہیں ارب خرد فرمائے ہیں۔ ماحت رصل الشرطید و سلم ) و انا ابن عسف بن جب آنحفر سنت کا دمیال ہوا۔ نویں ہیں بس برس کا بھا۔ پھر حفرت الوبر من صفرت عمل حفرت عمال ہوا۔ نویں ہیں برس کا بھا۔ پھر حفرت الوبر من صفرت عمل حفرت عمال ہوا۔ نویں ہیں برس کا بھا۔ پھر حفرت الوبر من صفرت عمل حفرت عمال ہوا۔ نویس بی ایست کی بھی اور امام سلم نے سنتہ حدیث بی آب سے دوایت کی بھی اور شنر کم طرفیق برجی بی موایت کی بھی اور شنر کم طرفیق برجی بی مرویات کی مقد کہ اور امام سلم نے سنتہ و صفی الله میں منا است کی مرویات کی مقد کہ الله میں منا المنا میں منا المنا میں منا المنا میں منا المنا کا کا منا کے دونی الله میں منا المنا کی دونیات کی موایات کی مقد کہ اور امام کا منا ہے۔ سمت و صفی منا منا کی دونیا کا منا کی دونیا کی دونی

کے حضرت معاولین بن بن معنیان الماموی میرور معالی دیں جفرت عمالی کی شہادت سے بعث لفظافت ایس معنوب کے میں المام کی میں معنوب کے المام کی میں معنوب کے المام کی معنوب کے اور میں معنوب کے المام کی معنوب کے المام کے المام کی معنوب کے المام کی کے المام کی کے المام کی کھی کے المام کی کے المام کی کے المام کی کے المام کی کھی کے المام کی کھی کے المام کی کے المام کی کھی کے المام کے کہا کے المام کی کھی کے المام کے کہا کے

حضرت الوستيد خدرى دم حضرت عبدالله النواين عبامس عفرت عبدالله المراين عبامس حضرت عبداله المراين عبامس حضرت عبدالرين عبدالم المراين الى ليل دم علقمه أوران كيسوا دوسرت كابرسحاب وتابعين

که حضرت ابرسعید ضدری انفداری مکنی بین بسینة سنجر و بین سنر کید کفتے والد نے والد نے فرق الله عیم منها دت باتی بملک محابر بین بین اور صاحب افتار بین عبد الله بن عرف الله اور در سر محابہ کرائم نے ان سے صدیث کی روایت کی ہے ۔ ایل صفہ بین کھتے ، ان کی مرویات کاری بین سولہ اور مسلمیں باون بین مرکزی کا موال ہوا ۔ (تذکرة الحقاظ ج) مسلمیں باون بین مرکزی موال ہوا ۔ (تذکرة الحقاظ ج) مسلمی باون بین مرکزی موال ہوا ۔ (تذکرة الحقاظ ج) مسلمی میں اور ایک مرویات کی مرو

صدیث کے مذاکرہ کی اپنے ساتھیوں اور مثاً گردوں کو تاکیٹ دکر لے مخفے۔ و دادھی مشک)

یعی صحابہ کرائم بیں دو چیزوں کا چرجب اکتھا۔ کلام الشداوراحک ادید رسول الشمسلم، اوروہ اپنے وقت کو ایفیس دو کاموں میں صرف کرنے اور ان ہی دو چیزوں کوخو دیٹر صفے۔ دو سروں کو بٹر معالے یا آن سے سنے دہتے کقے، اپنے ساتھیوں اور سنا کردوں کو ان ہی چیزوں کے مذاکرہ اور فیظ کی تاکیہ کریے تے رہے۔ لا پھر چفوں نے حدیث کو اپنا مشغلہ بنا لیا ہو الفیل تقیمیں یادنہ رہتیں توکس کور مہنیں۔

د بقير مارشي في ٢٩) ميكن ابن ابي ليل سن انكاركيا، توجلى نهيل به تعناست ول كيا اوري رهي الله الله الله الله الم

دصفیه ۲۹ کے بنرس کا حاسشید) علق بن قیس الکونی ، انخفرت ملی النزعلید سیلم کی حیاست ہی ہیں پیدا ہوئے حضرت عمرض حضرت عثمان رض حضرت علیض ( باتی حاست پیمسخد ۳۱ بر) کِتابوں کے مطاب ہے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام ہیں احادیث کے یادکرنے کارواج عام محقا۔ اور جفیس کو شیش کے با وجود حت رثیب یاد نہر تیں وہ رسول الشرصلی الشرعلیہ وہم سے آکرشکایت کرتے ، ایسے لوگوں کے لئے بیش وَنعہ کُنے وَنعہ کُنے کا حکم دیتے ، جیسا کہ آؤرکی روایتوں سے معلوم ہو دیکا۔ اور جن صحابہ کر آم کو محنت ہیں قت کے باوجود احادیث محفوظ الدین معلوم ہو دیکا۔ اور جن صحابہ کر آم کو محنت ہیں قت کر سے تو بعض دخم آب ان کا اور وہ دربار رسالت میں حاضر ہوکر شکایت کرتے تو بعض دخم آب ان کا مجسندانہ علاج فرمائے۔ اس سلمیں حضرت ابو ہر برہ وہ کا واقعہ رہبت مشہور ہے۔ ان کی زندگی طالب علما مذھی ہرابر در بار رسالت میں حساسہ مشہور ہے۔ ان کی زندگی طالب علما مذھی ہرابر در بار رسالت میں حساسہ مشہور ہے۔ ان کی زندگی طالب علما مذھی ہرابر در بار رسالت میں حساسہ ابو ہر بروہ ہمی کو ملتا تھا۔ جنانچ بعد میں جب لوگ آئ سے ان کی کثر تے روایت کے متبلق پر چھتے تو اس کی وجر بہی بیان کرنے ، کہیں غربہ بخص تفاکیسی کار و بار

د تبديب النهديب ع مصيد)

یار دز گارسے مجھے سرو کاریز کھنے۔ رات دن آستانہ بنوت پریڑا دہتا ودسرك صحابه اسينه اسينه كامول اورروز كاريس مروف رسيته فرصت بِكَالْ كُرِرسول التُرصَلَى التُدعليث رسلم كى خدمت مين حاضر بوت-اس القرمج ووسر صحابة كم مقاطيس احاديث كے شننے كاريا وہ موقعہ الما . ربخت اری جلد اصع باب حفظ العلم - ) لیکن برابری ماخری اور احادیث کو یا در کھنے کی کوشش کے باوجود انفیس عدیثیں یا دینر رہتیں۔ ابك دفعه رسول التدصلي الترعليه ولم سي بدى حسرت كرساته اين وأستان کهی، اوریا دینه رہنے کی شکایت کی آئید نے ایک مجزانه طریقے پر سورحفظ کارک فرما يا - آب نے حضرت ابوہ رہدہ رضسے سنے رمایا اپنی جا در کھِمیلاق اکھول نے حكم كالقيل كى بيمراث لن ايت دولول خالى إلىقول كالكولي ان كى جادر مين الا اورست رماياكه جا درسميث او حضرت الوسريره رض كابيان مهم كم اس واقعہ کے بدرمیراها فظم اس قدر قوی ہوگیا کہسی بات کوایک دفعین لینے کے بدير سيمي نريمولا - ( بخارى جلدا صصه)

ایک طون صحابہ کرام رہ کے شغف بالحدیث کا بدت ال کو بخر مذاکرہ حدیث کے انجیس جین نہیں۔ دوسری طرف رسول الندصلی الندعلیہ وسلم کی کھی ہوتی ترغیب اورصاف حکم کرحت رینیں لکھا کرو۔ پھریکس طرح بغیبین کلیک کیا کہ کہ کہ جہ کہ بہری میں احادیث کی کتا بہت نہیں ہوتی اوراحادیث کا مالیصرف کے جہ سے بیں اوراحادیث کا مالیصرف کے حضرت اور بریوہ مہاجرین محت ارہی سے بیں۔ رسول الندصلی انترعلیہ تو اوراحادیث کا مالیصرف ادھی استری میں موریث کے مترب سے بیں در بانی حالے میں موریث کے مترب سے بیں موریث کے مترب سے بیں موریث کے مترب سے در بانی حالے میں موریث کے مترب سے در بانی حالے موریث کے مترب سے در بانی حالے میں موریث کے مترب سے در بانی میں موریث کے مترب سے در بانی موریث کے مترب سے در بانی میں میں موریث کے در میں موریث کے در موریث کے در میں موریث کے در موریث کے در موریث کے در موریث کے در م

زمانی روامیتوں پررہا۔

واقع میر ہے کہ صحابہ کرام ﷺ نے احادیث کی صرف زبانی رواینوں بر اكتقائه كى بلكه احاديث كوقلم بندكيها ورخود رسول الترصلي الترعلبه ويهلم زمارزين بهبت مصحابة وبيني لكهاكرة عقرب كالكطريقه بديمي لقا كه جناب رسول الترصلي التدعليه وللم تشريف فرمايس- احاديث بيان فرمايي نیں اور سے بیوے کی ایک جاعت آپ کو گھیرے بوتے بیٹی ہے اور مرتبیں بھیتی جارہی ہے۔

حضرت عبدالتدبن عمره كتابت مدسيث كصنعلق اليني ايك بيان كي ابت دامان الفاظ سے فرمائے ہیں۔

(بقيه حامت على المراعد من المراعد من الما المراكمة من حديث من الما المراكبين والموي المراكبين الفروغات كي لذتول كوخوب ميكعا مير - اور دولت وفراخي كى تلخيول سيريمي كام ودبن كوست ناكياسير - ورع وتعوي عبادت و ریاصنت می ممتاز کے جھرت ابہریرہ دخ فرمایا کرتے کتے۔

> حلى احدوهم افاركبوا و احتطب إذانزلوا فالحمد لكثر

نشأت يتيما وهَاجرت ابرى يركش يتي كى مالت بي بوتي ادر مسكينا وكنت اجيرًا لابن ايكسكين كي ميثيت بن تجرت كي بي مون غنواك بطعام لطنى وعفتبت الجربيش كهاني بن عنسنددان كي مزدوري كرتائفا ، حبنب ده سو ارم وكرصين تیس کے مطابعاتا۔ جیک دو اُمریتے

دياتى ماكمشيصى پر)

بينا يخن حول دسول الله الهم متب لوگ دسول الترصلي الله صلی اللہ علیہ ولم نکتب علیث ریم کے گردیم کر دیم کر مدیث و دادمی مسک ) کی در سے کھے۔

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ رسول النوسلی الشرعلیہ کو سلم کے زمانه بین کتابت مدیبیت کامنظریه مواکرتانها که آب درمیان مین تشریف فرما ہیں صحابہ رہزئی جاءت صلقہ بناکر آپ کے گرد بھٹی ہونی ہے اور جو کچھ آب ارشاد فرما تے جارہے ہیں م قلمین میونا جارہا۔۔۔

يه تو يانكل املاكى شكل بمونى ، كه ايكتفف بولتا جار باسع اورايك جاعت کھھتی جارہی ہے۔ اور کھراسی کےسٹا تھ حضرت انس رہ کی روابیت کو بھی ملا لياجائة جس كا ذكر يهلي بوجيكاي كدرسول اكتدهم الكير المدعليه ولم ايك

البنيده الشيه في الذي جعل ا تويس لكر ي مينتا كمقايس المن الما الدين قوامًا وإباهي لا كانتكر بي بي كومستوار امامًا۔

كيا ادرا إدبريره دخ كوامام بنايا .

انى كاستغف اللهم بى واتوب إسى ردزان باره برزارم متبعداكى جناب اليه كل يوم الثناعسشرية الهذا بي تربه اوركم تغفاد كرتا بول-راوى مری وقال الراوی کان له کابان ب کرفون الوبري مي کان اله خيط فنحد الفاعق لا لابنام الكانقاس وبزاد كريكت الربيع ً بڑھے بنیرسونے نکتے۔ (ماتی ماشیصنی دسی)

اکب اور موقعت ریر حصرت ابو میریده رض نے ارشاد فرمایا -حتى ليسجع بله ،

بات کو دو دو تین تین بار دُہراتے تاکہ لوگوں کو سمجھنیں سہولت ہو۔ تو کھھرے ابتہ کوام کی تعلبت کی ملکتاہے ؟

اب خود حضرت عبداللہ بن عمرور خابیاں ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ معلیہ دستا کی میں سے دسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کی خدمت میں حاصر ہو کر کا بیاں ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ معلیہ دسلم کی خدمت میں حاصر ہو کر کرون کی اجازت ہوتو ا عادیت کو یا دکرنے کے ساتھ کھھ بھی لیا کروں ۔ ارشا دہوا کہ اگر میری صربیت ہے تو کم کو کھھنے کی اجازت ہے ۔ ( دادھی ۔ صکا )

ربَقية ماشيصفيه ٣) حضرت الوهريره ره كى مرويات پائج بزَرارَيْن سوجِومِ تربيس مصيفيس وفات پائ. رضى الشرنت الماعنه ( متذكونج الحيفاظ جبلامت )

سله عبدالله بن عمروبن العاص في مهاجرين ميں سے دليں - تذكره اوليوں نے كفيل العالم الربان "كالقب دياہے - دمول الشمطی الشرکی النہ کھیں ان کے والد پرففیدلسنده ی ہے جھول علم کے بے حدث تناق سنے - دمول الشرکی الشرکی بڑے عالم سنے - ان کا زہد وتقوی زماند رمسالسندی میں ممریح الشرک محدث کرتے ، کثرت سے دوزے رکھنے ، اور نمازی بڑھے ۔ اللہ ممریک محدث الشرک محدث کرتے ، کثرت سے دوزے رکھنے ، اور نمازی بڑھے ۔ اللہ ممریک مقاعبادت وریاضت میں بڑی محدث کرتے ، کثرت سے دوزے رکھنے ، اور نمازی بڑھے ۔ اللہ مقال و دَولت سے مجھی نواز الحق اللہ کافی حت م و خدم کے مالک کھے - طا لگف میں ان کا ایک جانے و حدم کے مالک کھے - طا لگف میں ان کا ایک مت ایس کرائے اللہ میں حق میں کہ جنگھے ہے تا میں کہ تیں ہے مریک کھی ۔ جنگھے ہے تیں ہیں آئے میکرائے اتی میں حق سے نہیں لیا ،

مِسرَكِ اندرسف شين دنات پائي . ( تذكرة الحفاظ جلدا صفح )

درباررسالت سے اجازت حال کر لینے کے بدر هزات عبداللہ بن عمرورہ کے حدیث کی کتابت سٹروع کی اور پورے انہاک کے ساتھ احادیث کے قلمبن کریے نیں معروف ہو گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منتا کھا، لکھ لیا کرتا کھا۔ د ابوداؤد جلد تالیف صلاح

یہ سلم جاری تھاکہ حضرت عبداللہ رخ کو بعض حضرات نے کتابت مایٹ سے منع کیا۔ حضرت عبداللہ رخ بی کابیا ن ہے کہ قریش کے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیث روسلم بشر ہیں ، بہت ت باللہ اللہ علیث روسلم بشر ہیں ، بہت ت باللہ اللہ علیث روسلم بشر ہیں ، بہت ت باللہ اللہ علیث کے موسلے کہ اس لئے حدیث ما اللہ علی اللہ عندی ما اللہ علی اللہ عدور قریش کی ما اندت سے میں نے لکھٹا بند کردیا۔ اور رسول اللہ صیاح کی موف کیا تو آپ لئے ارشاد فر مایا کہتم رکھا کرو ۔ بھر دیان مشک ارث کی طوف انگل سے اسٹارہ کر کے فر مایا کہ اس سے (میری زبان سے) حق کے سوال اور کوئی بات بنیں میکئی ۔ د اور اور اور وجلد نالٹ صلاح باب کتابت العلم)

بِقِيهِ حَكَسَتْ مِيهِ ٣٦) حانظ جِيسَى بن إرون مى رث نے فرما يا ہے ۔ خلق ١ بُو دا قدر ف الدنسيا للحديث وفي الاخرية للجنت - ( ابوداؤه دنياس عديث كيلة رآخرت مين جنت كے كئے بيداك كئے كئے الله الموداودكو بائخ لاكھ صيني محفوظ كھيں۔ فيس ميس سے انتخاب كركے سنن مرتب كى جس يس چسار ہزاد آ كھ سوحديثيں ہيں سنن كى بتیب میں اس کا لحاظ رکھا کہ دریت صجع یا حسن مہو۔ اس سے کم درجہ کی حدیث کو اپنے سنن ، دُست تنبیں کیا - امام الوداؤد کا قول ہے کہ صدیث کے دخیرہ بن چار حدثیں مجھ دارتحف لے کئے کافی ہیں - ایک - ایناً الماعمال مالنتیات - انسان کے مل کا مداراس کی زیت ہے۔ دوسری منحسن امسلام المرً نؤلمے سالا بعنیک الین چزوں تھے وڑ دینا انسان کے اسلام کی سئب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ رى . لاميكون المومن مومن احتى يينى المخيده ما يعض الالنعتب كوأن شخض ، وقت تك مؤس كنيس موسكت احبب تك ووا بين كان كي لي اسى چيز كولپنائيس اے وہ اپنے لئے بندکرتا ہے۔ ( باقی صامت میں فی مسابر)

عَمَادِقه سے حضرت عبداللّہ رہ كوبڑى مجتّت كقى - اوراكس كو وہ ابنى زندگى كى سبّ سے بڑى كمائى سمجھتے ہتے - چنانچہ ابنى زندگى كے آخرى ايام ميں فرما يا كرتے ہتے - ساية جبنى ف الحيوة الاالفسّاد ق ف صادته كے سوا كرئى چيز مجھ كو ابنى زندگى كاخوابېش مەزىنېس بناتى - ددارى مسكة) حديث كى كتاب صادف كوتى غينى موكى اوراس ميں كېتى حديثين درج كى گئى ہوں گى - اس كا اندازہ اس طرح كيا جاكتا ہے كھنرت ابو ہررہ جو كا منار مكترین حدیث ميں سے اورجن كى روا يتول كى نقساد بالخ ہزارتيك كا منار مكترین حدیث عبداللہ رہ حضرت عبداللہ رہ كا مناه كان ف المناكات خوابی اللہ ما كان ف عبدالله بن عمر و - صحابة كرام رہ ميں عبدالله بن عمر و - صحابة كرام رہ ميں عبدالله بن عمر و - صحابة كرام رہ ميں عبدالله بن عمر و - صحابة كرام رہ ميں عبدالله بن عمر و - صحابة كرام رہ ميں عبدالله بن عمر و - صحابة كرام رہ ميں عبدالله بن عمر و - صحابة كرام رہ ميں عبدالله بن عمر و - صحابة كرام رہ ميں عبدالله بن عمر و - صحابة كرام رہ ميں عبدالله بن عمر و - صحابة كرام رہ ميں عبدالله بن عمر و - صحابة كرام رہ ميں عبدالله بن عمر و - صحابة كرام رہ ميں عبدالله بن عمر و - صحابة كرام رہ ميں عبدالله بن عمر و - صحابة كرام رہ ميں عبدالله بن عمر و - صحابة كرام رہ ميں عبدالله بن عمر و - صحابة كرام رہ ميں عبدالله بن عمر و - صحابة كرام رہ ميں عبدالله بن عمر و - صحابة كرام رہ ميں عبدالله بن عمر و - صحابة كرام رہ ميں عبدالله بن عمر و - صحابة كرام رہ ميں عبدالله بن عمر و - صحابة كرام رہ ميں عبدالله بن عمر و - صحابة كرام رہ ميں عبدالله بن عمر و - صحابة كرام رہ ميں عبدالله بن عمر و - صحابة كرام رہ ميں عبدالله بن عمر و - صحابة كرام رہ ميں عبدالله بن عمر و - صحابة كرام رہ ميں عبدالله بن عمر و - صحابة كرام رہ ميں عبدالله بن عمر و - صحابة كرام رہ ميں عبدالله بن عبداله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبداله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبداله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبداله بن عبدالله بن عبدالله ب

مجھ سے زیادہ حدیثیں ترکفیں۔ (بخساری شریف مبلد اصطلا) یہ وہ زمانہ کھا کہ حصرت الوہرریہ کے اپنی مرقیات کوت کم ہندہ یں

صّیقت به سی کروشخص ان جاره رینوں کو اپنی زندگی کا اهول بنالے دہ دین اوا دنیاددون میں کا میاب رہے گا۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ( باتی حاست میں بھی ہوں ہے

كيا تفا يبرحال اس بيان مصمعلوم بهواكه حضرست عبداللربن عمر ورض كى مرويات یا کے بزار کھے سوسے بھی زیادہ کھیں۔ اور اسی کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمورہ کے اس بیان کو بھی ملا لیاجائے جوا ویرگذرجیکا ہے کہ جو کچھ بھی میں حنورً کی زبان مبارک سے مشنتا تھا۔ لکھ لیا کرنا تھا، اور ان ہی تھی ہوتی حدیثیرں کے مجموعہ کا نام اکفوں نے صادفت رکھا کھا۔ تو یہ بات واضح مروجاتی ہے کوست اوقد میں پاننے ہزارتین سوچو بہترسے بھی زیا دہ حت سیاتی تیں۔ جب که بخیاری شریف اور مسلم شریف کی غیر مکر رحد مثیوں کی تعداد چارجار مبرار سے بھی زیادہ نہیں ہے اور جس لیں کا فی حصتہ ان صریبوں کا ہے جو دو نو ل کتا بول میں مشترک ہیں ۔ اور موطا امام مالک جیے بعض حصرات بخاری وسیلم شرفین پرفوتیت دکیتے ہیں۔ اس کی مرقبات کی نغت را دسترہ سوجین ہے تو تنہا ایک صحب ابی کی رکتاب صا وقد کی روا بات ان کتابوں کی مرقباً ہے زما دہ تھیں۔

(بقیہ حامث بیسفیہ) امام ابر داری سے نیسن بغدادیں رہ کر تھی ادرامام احمد بن حنبل کی خدمت میں بیش کی ، آب نے بہت بیند فرمایا ۔ اور سین کی جسن بن محد بن ابراہیم کابیان خدمت میں بیش کی ، آب نے بہت بیند فرمایا ۔ اور سین کی جسن بن محد بن ابراہیم کابیان ہے کہیں ہے ایک روز اسمح خرت ملی اللہ علیہ وقلم کوخواب میں دیکھا۔ آب نے ارشا دوما بیا کرج شخص تشک باسنة کرنا جا بہتا ہو ، اسے سن ابر داؤ دیج هنی جاہیئے۔

امام الردائود من معروي سكونت اختيار كرلى هى اعدد بي بما ه سوال بروز جور شكارة دفات ما تى . رحمة الله عليه - ( اتحاف النبلامات ص<u>عصة</u> الحيطه ص<u>عتا</u> بستان المحدثين ص<u>داا</u> ص<u>الما</u>) حضرت عبدالله بن عمرور کی حق کی موکی حدیث کی کتابی اک کے پوتے شعیب کا بین اک کے پوتے شعیب کا کا بین اک کے پوتے شعیب کو بلی کھیں۔ و حب ستعیب کتاب جلد م صاف ) شعیب کے دکان سے و دیوا عن حب کا اللہ بن عمر و روا کی کتابیں کھیں۔ اور اس سے وہ روایت کرتے کئے۔

۔ اور یہ کتابیں حضرت شعیب کے انتقال کے بعداک کے لڑکے عمو کے پاس کتیب اوروہ اس سے پروایت کرتے کتھے۔

که والدمحمرکا انتقال موگیا این کے دادا حضرت عکب الله بن عروبن العاص الحجازی ، تابعی ہیں صغیر سنی بی میں ال کے دادا حضرت عکب دائلہ بن عروبن العامی الله بن عروبن العامی الله بن عروبن العامی الله بن عروبن العامی میں العامی بروبری کی بروبریش کی حضرت ابن عباس م ، حضرت عبدالله بن عربن الحفال بن حصر عباده بن العمام مست اور این دادا سے حدید کی دوایت کی ہے ، اور تقت رہیں ملی ملی ملی ملی ہے داد اور تقت رہیں ملی ملی ملی بن المامی ملی بن محدید بن عبدالله بن عبدالله بن عروبن شعیب بن محد بن عبدالله بن عروبن العامی کی موایت براعتماد کر میں المامی بن در بی بن المدین ، ایوبی بن دام و المحدید بن محدید بن المدین ، ایوبی بن دام دبی بن المعمال میں مناوی بن المعمال میں میں سے مقد بھو بن شعیب علما و میں اور بیس سے دیادہ تابعی بن شعیب علما و میں اور بیس سے دیادہ تابعی بن شعیب علما و میں اور بیس سے دیادہ تابعی بن سے دو این سے دوایت کی سے سے ایک میں دوایت براعتماد کرتے ہیں ، اور بیس سے دیادہ تابعینوں نے ابن سے دوایت کی ہے سے سے ایک میں دوایت برائی ہیں ، اور بیس سے دیادہ تابعینوں نے ابن سے دوایت کی ہے سے سے ایک موات یا تی دوایت المی کرتے ہیں ، اور بیس سے دیادہ موات کی ہی دوات یا تی دوایت کی ہے سے سے ایک موات یا تی دوات یا تی دوایت برائی ہیں ، اور بیس سے دیادہ موات کی کے سے سے ایک موات یا تی دوات یا تی دوات یا تی دوات کی دوات یا تی دوات یا

عمرومن شعيب من محد من عبد المكربن عمروبن العاص سنے اسپنے والدسے بہیں شناسیے، ہاں عمرو کے پاس اپنے والد کی کتاب تھی<sup>،</sup> ادر وہ حدیث*یں عمو* 

قال الموبيكربن اليحيثمة. سمعت هاروت بن معروت يعتول لمشهميهم عمرومن ا بسينه سنينًا انساوجديًا فی کتاب، بینے \_\_\_\_ کوائی کتاب می بی ۔

(تبذيب التهذيب ملده صطف)

رسول الشرصلي الشرعلية ولم كے زمان بيس حديث كى كتابت صرف حصرت عب راللدرة بى نهي كباكرة عقر، ملك صحب له كي ايك جاعت حدست كي كتابت كاكام كرتى بهتى - اوربه كام اس وقت سع موربا كقاج كم خضرت عبدالله بن عمرورم في حديثول كا قلم بن دكرنا متروع تعي نهي كياس اخود ہی ان کا بیان ہے کہ دسول انڈ صلی انڈ علیہ و کم کی خدمت میں صحاب کی ایک جاعت حاضر تھی میں تھی موجدد تفا ، کہ آپ لے ارس و فرمایا۔

من كذب على معمدًا فليستبوأ الجرمجم يرتقداً جعين بانع عدوه اينا مقعد کا من التّ ال مقع کا ناجهم میں بنا ہے۔

حبب محلیس برخاست ہوئی اور ہم لوگ وہاں سے جلے تو بیس لے

الے تہذیب لہزمیب علامہ ابن مجرمسقلائی دج کی نفٹنیفٹ ہے جن کا ذکر فتح الماری کے ضمن میں أسكة أرباب، تهذيب لتهذيب ماره علدون برك ب ادرس من مديث كم باره بزار حارس وي كے حالات علامہ ابن حجر دے نے کم بند كتے ہيں ۔ ان صحابہ سے کہا کہ اس وعید کے سننے کے بعد آپ کوگوں کو رسول القرصلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی ہے ؟ توان صحابہ علیت رسلم کی حدیث بریان کرنے کی جرآت کس طرح ہوئی ہے ؟ توان صحابہ کے خواب دیا بھتے ! رسول اللہ علی اللہ علیہ وہم سے جرکھی ہم لے منا ہے وہ ہمارے ہاس لکھا ہوا ہے ( مجمع الزوائد عبلہ وسلاما)

حضرت رافع بن خدیج رخ فرائے ہیں کہ ہم لوگوں نے در بار رسالت ہیں عصف کی ہم لوگوں نے در بار رسالت ہیں عصف کی ہم کو گئے ہیں ہم کو گئے ہیں ہم کو گئے ہیں اور اس کو لکھ لیتے ہیں ، اس کے متعلق کیا ارشاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم لئے فرمایا۔ لکھا کرو ، اس میں کوئی مضا تقة نہیں ۔ (کنزالعال جلدہ مسالا جمع الزوا تر جلد اصناف)

جددہ صفیہ بن اروا مرحبدہ صف کے مہدی سے معنوب علی کرم التروجہہ نے رسول التد صلی اللہ علیہ ولم ہی کے عہدی حضرت علی کرم التروجہہ نے بھی احادیث کو تلم بند کیا مقا۔ جینا مخب سے احکادیث کو تلم بند کیا مقا۔ جینا مخب سے احکادیث کو تلم بند کیا مقا۔ جینا مخب سے احکادیث کو تلم بند کیا مقا۔ جینا مخب سے احکادیث کو تلم بند کیا مقا۔ جینا مخب سے احکادیث کو تلم بند کیا مقا۔ جینا مخب سے احکادیث کو تلم بند کیا مقا۔ جینا مخب سے احکادیث کو تلم بند کیا مقا۔ جینا مخب سے احکادیث کو تلم بند کیا مقا۔ جینا مخب سے احکادیث کو تلم بند کیا مقا۔ جینا مخب سے احکادیث کو تلم بند کیا مقال میں مقال کیا مقال کے تاہم سے احکادیث کو تلم بند کیا مقال کے تاہم سے احکادیث کیا تھا۔ جینا مخب سے احکادیث کو تلم بند کیا مقال کے تاہم سے احکادیث کو تاہم سے احکادیث کو تاہم سے احکادیث کو تاہم سے احکادیث کیا تاہم سے تاہم سے

اله رانع بن خدیج الانفداری ، صحابی بیس ، الوعیدالله کنیت ہے یخز وہ احد اور عزوہ خندق بس ستر کید ہوئے۔ اور مصصیریں وفات پائی۔ صنی الله تعالیٰ عنه

(تهذیب التهزیب جلدم صفحه)

حفرندرانع بن خدیج مرویات کی توراد (۸۸) ہے ( نستاه کی تزیزی جلد ۲ مسید)

کے علی بن ابی طالب رسول السّر علیہ سیلم کے چیرے کھیائی اور دا مادی ہے۔ اور اُن حیندلوگول میں ہیں جینوں نے رکھیے کی جیاسلام تبول کیا ہے جس سے ان کی فطری صلاحیت اور سلام میں جس کے اندالیہ موتا ہے۔ رباتی حاست یہ صفحہ ۱۳ میں ہے۔

مشہور ہے میں متر میں مشرایات کے بہت سے مسائل کھے، خول بہا۔ اسبروں کی رہائی، زکوہ ادردوسرے موصنوع سے متعلق احادیث کھیں۔ رہناری سٹریف صلع باب کتابتہ العلم، طحاوی جلد ۱۲ میں میں )

(بقبیه حاست میسفی ۱۲ میلی منجاعت سخنا دت حضرت علی رض کی نایال خصوصیات ہیں، خود آنحفرت لے فرمایا۔ انصلی علی سب سے بہتر فیصلہ كرك والعلى بين عزوات مين شريك رسع-الله كى راويس جمادكيا - اور حباد كا حق ادا كردما حس كى ايك مثال غزوه خيبر كا تاريخي دا تعهب "الله كى راه بين جهاد" كاكيامطلب بيداس كوحفرت على في اين على سع بتلاياب، جهاد كموقعه برايك متمن مفابله برایا و رحصرت علی مرخوب خوب وارکت ، حیدر کرارم نے بھی فن سید کری کے جوہرد کھلاتے، ادر آخر دستمن پر غالب آتے، اسے زمین پر کھیا اوا۔ سبیہ پر سوار بو گئے، كرسے خنر كالا اور جا باك دشمن كاسَرنن سے جدا كرديں - كه اس نے حفر ست على الم الم المن الله المراب المراب المرابع ال چور دیا . اس منعون کیا آب تو مجمر پرت او با حکے تفے ، کھر کیول حیور دیا ؟ حضرت على سيخ اس كاجوجواب دياوه مستنف كے لاكت ہے، اوروسى جہاد فى سبيل الله كى تفسيرىم، فرمايا حبب تك تونى مير م من من يحقوكا ما كفا بين اَللَّه كه واسطع لطَّر با تفا. ارَسِرے عَفُو کے کے بودمجھ کو عفیہ آگیا۔ اب اگریں تجھ کوفیل کرنا تو رہ اللہ کے واسطے مذہوتا، بلکہ اینے نعن کے لئے ہوتا۔ اس لئے بس لے بچھ کو چھوڑویا " حفرت على عشره مبشره بن سي بي -( باقی ماسنه صفحه به یه )

خودحضرت على كرم الشروجه كابيان بي ـ

مَاكَتبِنا عن رسول الله الهم فيرسُولِ التُرْصِي التُرعليه يملي صكى الشَّ عَسَلِيتُ الله القرآن كوتى چزينين بھى مُرقرآن كريم اور ومَا في ها ف المحيفة الجوكيواس مجيف يسب.

خودحصرت ابو ہربرہ رض جو حکریت کے را وبول میں سکے سے زیادہ شهرت رکھتے ہیں۔ اورجن کی مرویات کی منسکداد کا ڈکر اوپر گذر میجکا۔

(بفنیہ حاکست یصفحہ ۱۲۷۷) کے تحضر منصلی الشرعلیہ وسلم نے حضرت علی فق کے متعلق فرمایا۔ انت منى بمنزلت عادوك التميركة دييه بي بوصيرسل عليالسلام كيلي حفرت باردان مكرير كالبير بت رکوئی بنی تہیں۔

صن موسى الا ان لا ابنى

مهام مراته مجتست کمنا ایمان کی نشانی بهادر ممتارس سائة بنف ركعنانفاق کی علامت ہے۔

ابك اورمونغسسر بررسول الترصلي الشعليه ولم ين فرمايا -لايحبكث الامومن وكا يبغض كامنان

حفرت على شف قر ايا - حد ثوا الناس ا دى عديني بيان كروس كوك قبول كرسكة بمسايع فويت و دعواما بنكمن الهول اين حس كامريث بوناعقل تيم كري) ا يخبون ان بكن سب الله ادران مريّوں كوچيۇدوس كولگفيل تري كيا المحتم ب كروك كوالثرا والم الم وم المجتل الماجا

وَدِستُولِي -

ان کے متعلق یہ تو معلوم نہیں کہ رسول النہ جلی النہ علیہ وہم کے زمانے ہی ہیں اس کے بیت دلیکن بہر حال یہ ہم ہے کہ انھوں نے بھی احت ادبیث کا ایک بڑا ذخیرہ قلمین کہ کہ انھوں نے کہ بین نے کہ بین کے ایس کا انگار کیا ، بین لے کہا مائے ایک میریٹ بیان کی ، انھوں لے اس کا انگار کیا ، بین لے کہا کہ یہ حدیث تو بین لے آپ ہی سے شی ہے ۔ حصرت ابو ہریہ وہ نے فرمایا کہ اگر مجھ سے شی نو وہ میرے باس کھی ہوئی ہوگی ، اور میرا ہاتھ فرمایا کہ اگر مجھ سے شی نو وہ میرے باس کھی ہوئی ہوگی ، اور میرا ہاتھ کی بہت سی کیت ابین دکھلائیں۔ اور تلکیش سے میری بیان کردہ حدیث ان کی بہت سی کیت ابین دکھلائیں۔ اور تلکیش سے میری بیان کردہ حدیث ان کی بہت سی کیت ابین دخصرت افر ہریے ہوگی تو میرے باس کھی ہوئی ہوگی ۔ کنا اور میں بن گری تو حضرت افر ہریے ہوگی تو میرے باس کھی ہوئی ہوگی ۔ کنا اور مدسیت میں نے بہتان کی ہوگی تو میرے باس کھی ہوئی ہوگی ۔ دستے الباری حدلہ ا۔ صفح اللہ ا۔ صفح اللہ ا۔ صفح اللہ اللہ علیہ اللہ کہ بین کے حدلہ ا۔ صفح اللہ اللہ کہ بین کے حدلہ ا۔ صفح اللہ اللہ کہ بین کی موگی تو میرے باس کھی ہوئی ہوگی۔ دستے الباری حدلہ ا۔ صفح اللہ اللہ کہ بین کی ہوگی تو میرے باس کھی ہوئی ہوگی۔ دستے الباری حدلہ ا۔ صفح اللہ اللہ کہ بین کی ہوگی تو میرے باس کھی ہوئی ہوگی۔ دستے الباری حدلہ ا۔ صفح اللہ اللہ کہ بین کے حدلہ ا۔ صفح اللہ اللہ کہ بین کے حدلہ ا۔ صفح اللہ اللہ کہ بین کی ہوگی تو میں کے اس کھی ہوئی ہوگی۔ دستے الباری حدلہ ا۔ صفح اللہ اللہ کہ بین کے حدلہ ا۔ صفح اللہ ا

ربفیده مشیمه فی ۱۸ من من الم حفرت علی کا تبلایا موا بهی جیکیمانه اهول بے جیں پرفن تنقیره دیت میں در الفیاد کا ترکی کا تبلایا موا بھی جیکیانه الموالی کے جنگ کے منافلات کی بنیا در کھی گئی ہے۔ برمعنان المبارک سن میں کواکینے داوالحلاف کو فیزی شہید کئے گئے۔ ونالسر تعالیٰ عند و را کندا فاط وغیرہ حبلد اصلا لغایته ملا

اله نخ الباری شرحی البخاری کے مقرنقت قامی الفقاۃ الحانظ الباط المانی سنہالدین ہی ہیں جو ابن جراستھ الذا کے نام سے شہور جیں ان کی ولادت کا داخت اس طح بیان کیا جا آلمہ کوان کے والد کی اولاد زندہ نہیں رہتی تھی۔ اس وقت کے لیک شہور معاحث کوامت بزرگ شیخ عنا تبری ۔ ۔۔۔۔۔۔ دباتی حاست ہے ہو ہا ہم پر) الى بىنىرىن نېكالىدى ، تالى يى جعرت الدېرون الدروم كابرام سے د كاتى ماستى تولاي)

حضرت ابوُسِريره سے حدیث کی کتابیں مانگ کرلے جاتا اور اس کی نقل کرنا كهراكفين مشناتا اورع ض كرتا كه ان صريثول كوآب لے رسول الته صلى الله عليد وسلم سي مناج عواب ديني كمهان - ( داري مدل )

اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد صحابہ ہی میں صحابہ کرام کی جمع کردہ احادَسِتْ كَي كِتَا بُولِ كَى تقل كارواج عام موحيكا كقاء لوك صحابه كرام سےإماديث کی کتابیں مانگ مانگ کر لے جاتے اور اس کی نقل کرتے۔ اور صحاب کر آم ہی سے ان نقلول کی تفدیق و توثیق کراتے۔

ره صحابهٔ کرام معجن سے احادیث زیا دہ نغدا دمیں مروی ہیں ، ان میں ایک حضرت عب التدابنِ عباس کا نام بھی ہے۔ ان کی روابتوں کی

(بقیده کمت می**صغی**ه ۲۷) احادیث کی روای*ت کرتے ہیں۔ تہذیب لتہذیب میں حضرت بیشیر کابسی*ان یں وہ کتاب لے كرحفرت الم مركب واق کے پاس آباجومیں نے ان سے تکھی عقی - ا ورطیعه کریستنایا . ا در کها که به ده بے جریں نے اسے مناہے ۔ حفرت ا بُوَ ہر رُیاہ کے فرمایا کہ ہاں۔

موجرد سے کہ ۔ است اباض بری بكتابى الذى كتبهتعنه وتراكتك عليه نقلستهذأ - سمعتدمتك تال نعم ـ (تهذيب لتهذيب ج اصيم)

الله حضرت عب ألترن عباس مرسول التوصلي الترعليد وسلم كے چرے عب ال مير المنظرت في سي مربر إلا تعليم الدوعاري - د باقي عامت يصفيه ١٠٨ بر) تعداد دوہزار جوسوساتھ سے۔اکفوں نے کھی مکریسی قلمبند کر لی تعیس جنائے حضرت عكرمه رضركا بكيان بي كرجس زمار ميس حضرت عبدًا للترابن عبُ اسْ كى نگابيس كمزور موهى كفيس اور وه خود پرطره نبيس سكتے عظے - اسى زمانے ميں طا آهن کے کچھ کوگے حفرت ابن عباس کے قلمبن کئے ہوئے حدیث کے جند سنخے کے کر بہو کیے۔ توحفرت ابن عباس کے فرمایا کہ تم اوگ فردس ناؤ متصارات نانا اورميرا بطه هناجواز روايت كے نقه دونوں كيسال بين -(طحاوی جلد ۲ مسمس، ترمذی جلد ۲ مسس

أكترنت اليادين بين بجوعطت

ربفيه حاشيه فحدمه) النابقة هدا الله في الدي رَيْعُكُمْ مَا لَتُ اديل . ولي ارترآن كالمِلم دے-

به دعاكيا پيشين گوئى تحتى جرحرن بحرف پورى بونى - ابى واتل كابيان سيم كهايك وفعه حضرت ابن عباس اميرج بنائے گئے ۔ تواليك المين خطب ديا ، كو أكر تُرك اور دوم كے كفار سنتے تواسِلام فبول كر ليتے - كيرسورة وربطعي اوراس كى تفنيركى حضرت على فك زما نديس بقرہ کے والی مقرد ہوئے - حفرت ابن عبّ اس رفع المام المعتسرين عقے . آج بھی اکن کی تفسير وجدوب، جوعلمارس تول فيل اوحكم ناطِق شارى جاتى يك - طالقت من مقيام كقسا مشتعيس دصال فرايا- رضى الله نعالى عنه و تذكرة الحفاظ ع اصليس

العِيب العِيب الدُّعكرمة البربرى ثم المدنى ، حضرت عبدالشّدابن عياس مع كفادم بي- الخ مغدم کے سواحضرت عاتث بضحضرت علی اور دوسرے دباتی ماسیت می فحد ۱۹۹ پر)

اس بیان سے دوباتیں معلیم ہوئیں ایک توبہ کرحفرت این عباس کے ابنی روایتوں کو فلمبند کر لیا تھا۔ اور دوسری یہ کرحدیث کے ان سخول کی نقلیں لوگوں میں تعبیل جی کوئیں ، حبب ہی تو طائفت کے لوگ ایل نسخوں کو لے کرسا منے آتے ، اور ایس خیال کی تاتید دادمی کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ سعیدین جیرج حضرت این عباس کے پاس بیٹھ کرمی عنوں میں مرتیب کی تھتے تھے (دادمی ملا)

اله سعيد بن جبر بن مبتام الاسرى الدو مدالكونى كحن دم عقد تابي بي - حفرت اله مبريره وخ حفرت الوم ريده وخ حفرت الوسعيدالحذرى وخ حفرت عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عباس اور دوسر مصحابه كرام سع عدسيت كى روابت كى ب حب عبدالله بن عباس اوك كو فرسع مسائل در بافت كري آي، تو آب فوات حب عبدالله بن عباس اوك كو فرسع مسائل در بافت كري آي، تو آب فوات كي مرغ مقا الديم بن سعيد بن جبر وجود بهين بي حضرت سعيد بن الديموات عقد ال كيال ايك مرغ مقا الرام الديموات الديموات عقد ال كيال ايك مرغ مقا الرام الديموات الديموات عقد ال كيال ايك مرغ مقا الرام الديموات الديموات الديموات الديموات الديموات الديموات الديموات المرام المرام الديموات المرام المرام

اب خواہ بر لوگ حضرت ابن عباس کیجی موعدی تقلیں کرتے ہوں،
یاحضرت ابن عباس ابن تلمبند کی ہوئی حدیثوں کو زبائی بیت ان فراتے ہوں،
ادر یہ لوگ کیفتے ہوں، جو کچھ بھی ہو۔ اتنی بات بہرحت ال وَاضح بنے کہ حضرت ابن عباس سے ابنی مرقیات کو قلمبند کر لیا تھا۔ اور آپ ہی کے حضرت ابن عباس سے ابنی مرقیات کو قلمبند کر لیا تھا۔ اور آپ ہی کے

ربقیہ صامتیں منے ۱۹۹ ) اتفاقا ایک روز قرع نے اذان ندی ، اس لئے مقررہ وقت پر اُن کی آئی میں منظرہ وقت پر اُن کی آئی میں منظم کی میں میں منظم کی میں منظم کی میں منظم کی میں میں کا میں میں میں میں میں کی میں میں کی اواز منشنی گئی۔ آواز منشنی گئی۔

حضرت سعید: عبداللہ بن عتبہ قاحمی کو فرکے کا تب کھے بھرا بی بردہ بن ابی موسیٰ کے کا تب دھے۔ بھرا بن الاستعد کے ساتھ جاج بن ایوسف برخ وج کیا ابن الاستعد کوسٹ کوسٹ کسٹ ہوئی توحفرت سند کو فدسے مکہ کے جا ہے۔ ایک وصد کے بعکد خالدالفیسری نے گرفتاد کرکے جاج بن ایسف کے باس واسط بھیجدیا۔ جاج نے پوٹھا کہ بی نے ہم الدالفیسری نے گرفتاد کرکے جاج بن ایسف کے باس واسط بھیجدیا۔ جاج نے پوٹھا کہ بی نے ہم الدالفیسری نے گرفتاد کر جات بنا احسانات نہیں گئے ؟ حضرت سعید نے جاج اب دیا کہ بی نے ہم کی برد خرات دیا کہ بال جاج ہے کہا کہ تم نے چرکیوں خودے کیا۔ اس نازک موقع پر حضرت سعید نے وہی جواب دیا۔ اس خواب دیا۔ اس خواب دیا۔ اس خواب دیا کہ امیر المومنیان کی بعیت ہم الیے مواب دیا۔ جوان کے مناسب معقا۔ فر مایا کہ امیر المومنیان کی بعیت ہم الیے احسانات سے امین واد لئی ہے۔ جاج کو اس جواب برعفات ہم آیا۔ اور اسی وقت گرفی اس جوانی ہوت سے مواب و واد گئی ہے۔ اور اسی وقت گرفیا ہیں۔ واقع کے مواب و بی بیش کیا۔ درحمتہ المین علیہ۔

رتفذيبالتفذيبحبلدم ملا تامكا)

رمان میں آپ کی مرویات کی نقلیں اُرگوں میں کھیل گئی تقیس۔

ان مقوری سی تفییدات سے اندازہ ہوا ہوگا کہ خودرسوں الدصلم کے حکم سے آپ کی جو صدیثیں قلمبئد ہو تیں ، ان کی نقت دادجی لیفیناً ہزارسے زیا دہ ہی سے ، کم ہنیں ہوسکتی ، اس کے علاوہ صحت انہ کرام کے دررت حق برترت سے جو حدیث کر کھی گئیں۔ اورجی اقوالی رسول الدصلی الد علیہ وہم لے کتابوں میں جگہ باتی ، ان کی نقت داد بھی پندرہ ہزار سے زیادہ ہے کم نہیں ، صحابہ کرام کی کتابیت حدیث کے جو واقعات اوپر کھے گئے ہیں ، ان کا خلاصہ ایک نقت کی کتابیت میں ایک طرف ان صحابہ کرام کی کتابیت کر جو واقعات اوپر کھے گئے ہیں ، ان کا خلاصہ ایک نقت کی گئی ہے۔ اس نقشہ بی ایک طرف ان صحابہ کرام کے اسمائے گرامی کی جے میں جموں نے اما دیث کے قلمبند کرنے کا کام انجام دیا۔ اور دوسری طرف ہرایک کے نام کے سامنے آن کی مروتیات کی جموی نت داو کری گئی ہے۔

ر نقشک صمغیر ۱۵ پرمکل حظد فرمایتے)

| مُردیات<br>ک تعداد | ان سَحَابُهُ لِللَّهِ عَنَا جَمُولَ إِمَا رَبِي قَلْبِنَادِيا                                                                                                                                                                      | تمبرشمار |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| IYAY               | حفرت بن بن مالک م جعنوں نے عہدرسالت میں اکا دیث کوفلم بندکیا. ادر کھر الت                                                                                                                                                          | +        |
| <b>4</b>           | صلی الترعلیہ ولم کی خدمت بی بی کرکے تعکدین حال کی۔<br>حضرت عبد التد بن عمر فربت عال جنول نے در کول الد صلی الترعلیہ وہم کے کم سے اعلامیت<br>کو لکھا۔ اور جن کی مروبات حضرت الومبر بریم کے بیان کی برا پر بانچ براز نین کسوچ میشرسے | ۲        |
| ٥٣٤٩٢              | زیادہ ہوئی جائے۔<br>حضرت الوہررہ رخ جوھدیث کی روایت میں ستب سے زیادہ شہرت رکھتے ہیں۔ اور<br>جھوں نے اپنی مرقبات کو قلم بند کرایا تھا اورس کی تعلیں ہی زمان میں توکوں کے پاس                                                        | Ψ        |
| kaa.               | بہوپُ جی تغیب ۔<br>حضرت عبداللہ ابن عباس جفوں نے اعادیث کو لکھا اور جن کے ککھے ہوئے نسخول کی ا<br>نقلیس ان ہی کے زمانہ میں لوگوں بر کھیل گیس۔                                                                                      | م        |
| 044                | حضرت على كرم الله وجهير حبول في اهاديث كوجن كياء اورس مجموعه في صحيفه على محد<br>نام سي شهرت بالى .                                                                                                                                | ٥        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                    | !        |

سله حضرت شاه عبد العزنه صماحث محد تث دبلوی فیصفرت علی کرم الله وجه کی مرد بات حضرت علی کرم الله وجه کی مرد بات کی نفت در ۱۳۹۹ کی سے ۱۳۹۹ کی نفت کا در ۱۳۸۹) کی نفت کا در ۱۳۸۹) کے بجائے در ۱۳۸۹) مرد بات کا در ۱۳۸۹)

ایک طون تو واقعات یہ بین کہ خودعہدر سالت میں صحت ابد کرام کے ہاتھوں سے تقریبا سولہ ہزارہ رسین قلم بند ہو چکی تقیس ، اور ان صحابہ کرام کے محبوعوں کی تقداد اس کے علاوہ ہے جن کی مرویات کی تقداد کا مجھ کو علم نہیں ، اور دوسری طرف صورت حال یہ ہے کہ بخاری اور مقرم کی غیرمشترک میں ، اور دوسری طرف صورت حال یہ ہے کہ بخاری اور مقم کی غیرمشترک

المام الحافظ مسلم بن الحجاج الفنيري كى تقنيف بهامام سلم كى بِيدَانَشَ سَتَنْ مِنْ مِنْ مِن مِونى مِه الم علم حدميث كي تقيل بين حجاز ، عواق ، شام ، معِث م بغدا داور دوسرے بلاد اسلامید کاسفرکیا. آور بچیل بن مجیلی نیشا بوری - امام احد من صنبل اسحاق بن دام بویہ حبیے حبلیل العت درایمة حدمیث سے اس من کو حام ل کہا ا دراہبی دستنگاہ مال کی ، کہ ان کے تام بہع مروں نے امام مسلم کے نظیب ل ویشرف کونسیلم کرابیا۔ ادرائية مدسيث لے امام سلم سے رواست كى ، خصوصًا صحت وقم صدين كى معرفت بيس ان کواکینے تمام بمعصروں ہیں احتیاز حکل تھسا۔ حافظ ابوعلی نیٹٹا پوری ادرمنسارم کی ابک جماعت توهیخ مسلم کوحدمیث کی تمام کِتا بول برنوتیت دمینی ہے۔ اور بداس کے کہ امام سلم نے اپنی کتاب میں صرف ان ہی احاد میٹ کو درج کیا۔ پی جس کے دادی امام سلم سے لیکر رسول الشعلي المتعليدولم تك بردؤر إورطبقهي كم ازكم دوانتخاص رسبح مول بعين كسس مدیث کو کم از کم وصحابر لے اور اگ سے توتا بعی نے اور کھران سے دوسج تا بھی نے بہاں کک کہ ووراویوں سے امام سیلم سے بیان کیا ہو۔ اس کے علاوہ امام سیلم نے دادی کے سے صرفت عادل ہی ہوتا کا فی تہیں سم کا ہے۔ بلکہ اُن کے زویک راوی کو شادست كى شرائط بريمى پورا أنرنا چاستى. (باقى ماشايسفى به دېر) امادیث کی مجوی تداد تقریبا اکھ برارے واکال فی اسار ارجال بریکو الرفید میں ایس المحدیث الم المحدیث الم

(بقیده انتیم فیه ۵) امام کم اور بھی متعسد د تفعانیف ہیں۔ اور برایک تفعنیف اُن کے علم فیفل کی سشاہرے۔ ابک مشلم کو اُن کے علم فیفل کی سشاہرے۔ ابک مشہور امام حدیث الرحائم رازی سے امام مشلم کو خواب میں دیکھا ، پرچھا کہ کیا حال ہے ، امام نے جواب دیا ، کہ اللہ تعالیٰ نے جنسے کو میرے لئے مباح کردیا ہے کہ جہاں چاہوں دہوں۔

صیح ملم کا محت مجبولیت کا اندازه ایک ادر داقد سے کیاجا سکتا ہے کہ اوگا زاغونی کوایک سخص نے دار بھی اور داقد سے کیاجا سکتا ہے کہ اور اوجھا کہ کوشی چیز آپ کی نجات کا ذریع بنی منافونی نے چواک ویا کہ بھی کہ اور دہ اور ان کے دریعہ نجات ملی جومیرے یا تقریبی ہیں ، اور دہ اور ان میج مسلم کے محقہ این اور ان کے دریعہ نجات ملی جومیر سے یا تقریبی ہوئی ۔ رحمتہ اللہ علیہ۔ ربستان الحدیثین صلالا )

اله اكمال في اسمار الرجال بين وفي الدين محدين عب عالم الخطيب التروي كالكا تصنيف عدجن كا ذكرمتكوة المصابح كي من ين كذر حكاء اس موتد پرین ک دیم که مذکوره بالا مت دادان حدیثوں کے علاوہ ہے جوخود درسول الشرصلی الشر عکلیث، وسلم کے حکم سے کھی گمتیں۔ اور یہ بھی خیال رہے کہ مذکورہ بالا مت کا دکے سیوالکھی ہوئی احادیث کا ایک معتدر حقد وہ بھی ہے ۔ جورسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کی اجازت سے صحابہ کی مختلف جاعتیں لکھیتی رہیں ، ان میں سے بعض جاعتیں تو وہ ہیں جو محلی بنوی ہیں ہوتی کھی مجلس بنوی ہیں بیٹھ کر کھیتی کھیں ۔ اورجس کی شکل اکل اجلاکی سی ہوتی کھی جسیا کہ حضرت عبدالشرین عمروکے اس بیان سے معلوم ہوتا ہے ، جو داری حسی اکر حضرت عبدالشرین عمروکے اس بیان سے معلوم ہوتا ہے ، جو داری حسی اکر حضرت عبدالشرین عمروکے اس بیان سے معلوم ہوتا ہے ، جو داری میں جیسا کہ حضرت عبدالشرین عمروکے اس بیان سے معلوم ہوتا ہے ، جو داری بیس جیسا کہ حضرت کو کو بین میں جو کے بین مذیح کی دوا بیت سے معسکوم ہوا جو بین خدیج کی دوا بیت سے معسکوم ہوا جو بھی از وا تد صاحت کوم ہوا جو بھی از وا تد صاحت کوم ہوا جو بھی از وا تد صاحت کوم کی گئی ہے ۔

اتنی کھئی ہوئی شہادنوں اورا کیے روشن وا تعاند کے بعث دو عالبًا یہ خیب ال کرنامجے نہ ہوگا ۔ کہ جناب رمول الده سلی اللہ علیہ سلم نے کتابیت حدیث کو قطعًا منع فرما دیا تقا۔ یاصحابہ کرام شینے احادیث کو فلمبند نہیں فرمایا ۔ بلکہ اور چرسٹہا دہیں پیش کی گئی ہیں ۔ ان کوسًا منے رکھے ہوئے شخص یہ سمجھنے ہرمجبور ہے ۔ کہ جناب رسول الشھلی اللہ علیہ وکم ہے فرمایا کرائم کو احادیث کی کتابت کی ترعیب دی ۔ اجادت دی اور حکم ہی فرمایا اعصابہ کرام سے نہایت محنت اور سنتعدی سے احادیث کو قلم بدکیا اعداس کی اشاعرت کی ۔ اب دہا یہ سوال کہ آخر اس حدیث کا منطلب اور کل کیا ہے۔ جس میں استاب رسول النہ حمل کیا ہے۔ جس میں حداب رسول النہ حملی اللہ علیہ سرسلم نے حیاب کر اللہ حملی اللہ علیہ اللہ علیہ کر ہے ہوئے کتاب سے منع فرمایا۔ اور جو کچھ قلم بند ہو چکا تھا اس کے حنائے کر سے کا حکم دیا۔

من کِتابت والی حدیث میکرین حدیث بڑے زوروسٹورسے بیش کرتے ہیں اورجس پراینے فامید خیالات کی بنیا در کھتے ہیں۔ یہ ہے۔

عن الى سعيد الخدى من ثال كنا نعوداً انكتب ما سنع من المنبي حكى الله عكيث وسكم الله عكيث وسكم فن علينا فقال ما هدذا تك تبون فقل الما المنه عمنك منك المتاب من كتاب الله اكتاب من كتاب الله واخله والمتاب الله واخله والمناح المتاب الله واخله واحد لندا كالتباك حف مه عديد واحد لندا كالتباك حف مه عديد واحد لندا كالتباك حف الرائع المرائع المرائع المرائع الرائع مدا حراقت الما المتاب الله واحد لندا كالتباك حالته المرائع الرائع مدا حراقت الما المتابع الرائع مدا المنابع المنابع المرائع مدا المنابع المرائع الرائع مدا المنابع المنابع

میراخیال ب کاس مدیث می اوران روایتول می ایران کتابت مدیث کی اجازت یا حکم ویا گیا ہے یان شہاول لا ان میں

کتابت صرمیت کے متعلق او کیر وَرج کی گئی ہیں۔ کوئی تعارض نہیں ہے۔ صورت حال بيحتى كرمت رأن مجيد كقورا كقورا نازل مور باكف کے معرورتیں یا آئیتیں آج نازِل ہوئیں کچھ کل ۔ رسوک النّد صلی النّدعلیہ وم تسی سورہ یا آیت کے نزول کا اعسکلان فرماتے۔ اور کھیرآ بیت کی تشریح میں آ ياكسى دوسر ب معامله ك متعلق مجمه ارست د فرمات محابر كرام ان سارى چیزوں کو ایک ہی کاعن زیر تکھ لیا کر لئے، جیسا کرمنع کیت ابت والی حدّ بيث معلوم بوتاب، كرحب رسول السّرصلعم كي الأسع دريافت فرمایا، کہ تم یہ کیا کچھ رہے ہو، تواکھول لے عرض کیا، کہ جو کچھ کھی آپ سے شنتے ہیں. اُس میں قرآن وہ بین کا کو تی امتیاز نہ کھا۔ نبی کی دُور بین نگاہ اس کوکب گوارہ کرسکتی تھی کہ جاسکے ہاتھوں کوئی اسی چیز عمل ہیں آئے جن کی مجیا دیرزا تعنین کو کلام الندکی حفاظت کے سیسلے میں موشکا فیال کرلئے كاموقع طابل موجائے اور اللے سن والى سنل كے لئے احكام خداوندى اور احکام بنوی میں خلط کا شبہ ب ابوجس کی تبنیا دیردین کے رخنہ اندار كلام البديس بهي اين سيم كى جدميكونيال مشروع كردين حس طرح كى آج كل احادیث بنوی کے بارے میں کررہے ہیں۔

یہ ظاہرے کرجب دونول چیزیں ایک سکھ لکھی جائیں گی، تو کھر اس میں امتیاز کرنا کہ اس میں کونسا حصتہ قرآن مجئی کا ہے اور کون سا کھڑا صدمیث کا ہے مشکل ہوجائے گا۔ اور یہ بڑی خطرنا کے چیئے نہوتی کہ اللہ اور اس کے رسول کے کلام میں کوئی فرق نہ رہے۔ دونوں

كوالك مُلكة أس طرح لكِماجائة ، كه بمتيز مشكل مور چنانچ جبک صحابہ کرام ہے خوص کیا، کہ جرکھ کھی ہم آپ سے مسنے ہیں۔ لکھ لیتے ہیں۔ تواکب لے تعجب سے فرمایا کہ کیسکا اللہ کی کتاب کے سُلَحَ سَلَحَ اللَّهُ الدُّركتاب لَكِمَى مِارِ بِي بِهِ لَيْنَ اللَّهُ كَ كتاب كِسَاحً ایک دوسری کتاب کا اس طرح لکھنا کہ دولوں میں امتیاز باقی یہ رہے، كسى طرح رَوانبين - آب لغ اظهارِ تتجت كے بعديدار شادينين فرماياك و دسری کتاب نه لکھو، ملک برارشا و ہواکہ اصحف واکت ایک المنی والفکھیں الله كى كتاب كوعليى و كرور الإرخاليس كرور دوسرى كتاب كي سائق ملاكر نه لکھو حضرکت سعید فرماتے ہیں کہ اس کے حکم کے بعدیم نے چوکھی قرآن ہے صريث مِلاكر لكها عقا- جَنَّع كيا اور حلا ديا ـ منع كنتابيت والى حدسيث كايه صان اور کھلا ہوا مطلب ہے۔ اس حدریث سے یہ مرکز بہیں معلوم ہوتاکہ رسول التدمهلي الترعليه ولم كن ميث كى كتابت كوم طلقاً منع فرما ويا تقاكه اب اس کے بَعدسی صحابی کو صدیث کھنے کی جُرَاثت مذکرتی چاہیے کتی بلکراس کے الفاظ صاف طور سے بتلاتے ہیں کہ اس میں کتابت کے اس طريقه سدروكا كياب حسب قرآن وحدميث كابابهى فرق والمتياد ختم موجاتا ہے۔ اور اس النے کم محسابہ کرام کا غذو عیرہ کی کمی یاکسی اور و جرسے دواوں كوالكب بى كاغذ يرساكة سائة ليجعة جائے كتے \_

میرے اس بیان کی تامید ففرنت الو برده کے بیان سے بھی ہو تی ہے۔ الله الورده بن الی توی الانتری تابعی بین اپنے والدا در حفرت منیرہ بن سند، حفرت عائشہ والی عاملی ما میں ا

عن اليهودة بن الي مُوسى قال كتبتعن الى كتابًا فقال لولاان فيسه كتاب اللهاكاحم قنتة لثقرعا بمكن ادباحًانيت نغسكها. رهجمع المن واقتل -ج اصناب

ابی برده فرماتے ہیں کریس نے اینے والدسے ایک کتاب نقل کی متی ۔ تو الفوں نے فرمایا کہ اگراس میں اکٹر كى كمتاب نەبوتى توبىس عبلا دىپت بجرامك برنن مين ياني منكواكراس كو

معلم بواکہ دوسری کتاب کلام الترکے ساتھ ایک ہی کاغذ پر آکھی بُونَ کُتی ۔ جب توحصرت المجموسی فرمائے ہیں ، کہ اگر اس کتاب سے اللہ کی کتاب تھی مذہونی تو میں حلا دینا۔ لیکن کلام الله کا احترام کتا ہے۔ کو جلائے سے روکتا ہے اس لئے بانی سے اس کومطایا۔

بجرحبب كلام الله اورص ميث رسول الله كا فرق صحابة كراهم كي وبهن نشین موگیا. اور ایک ساتھ تھی ہوئی کت ابیں حداثت کردی گئیں ۔ اور سے یقین ہوگیا کہ مکابرکرام خران وحدیث کوایک ساتھ ایک ہی کانمزیر نکھیں گے توكير رسول التوصلي الترعلية ولم ي صحاب كرام كوكتاب مديث كي اجازت دی اور صحابہ کمام رہ نے احاد سبٹ کو قلم بند کیا۔

البقيده الشيم المحدد من من على دا اور دوم رصى المركم سده بيث كى روايت كى بع، قاضى مشریے کے بعد کونے کے قامی رہے۔ بیاسی بیش عمریائی۔ باختلاف روایت سالے مكاليم مناجين وفات إلى درحمة الأعليه- (تبذيب التبديب ملدا اصدا)

اس کے منع کرتا ہوئے والی حکمیث کا ال رؤا میتوں سے کوئی تعارف جی ہیں۔
کتا ہت حدریث کا حکم دیا گیا ہے۔ اُس کا محل دوسرا ہے۔ اورای کا محل دیسرا کھینے
تا ان کرحکر میٹ کے مطلب کو اپنے خیال کے موافق کرلنے کی ناکام کومیٹ ش کرنا
خقیق کا دیا منت دَارا نہ طرابقہ کہیں ہے۔

ال سلسلوس ایک اوربات بھی صاف طریقہ پرسونجنے کی ہے۔ وہ پنگرین صدیث منع کتابت والی حدیث کا مطلب علط بیان کرے حدیث کے مبیش کہا اوربات بھی صاف طریقہ بیس میں کریے حدیث کے مبیش کہا اورب تند و فیرت کو نا قابل احت بار کہتے ہیں۔ لیکن احریث کرتابت والی حدیث ان کو کہاں سے ملی ؟ یہ حدیث کو ان ان کو کہاں سے ملی ؟ یہ حدیث کو ان ان کو کہاں ہے کہا ایک حدیث تند کھی توان ہی کتاب کی ایک حدیث کو قابل اعتبار قرار نے کر بھی ہوری کتاب کورک کر دیاجاتے اوراس کتاب کو ایک حدیث میں جروا بہت اپنے خیال کی تامیث کر کہا ہواس کو قوج کہا جائے ، اوراس کتاب کورک کر دیاجاتے ، اوراس کتاب کورک کتاب میں جروا بہت اپنے خیال کی تامیث کرتی ہواس کو قوج کہا جائے ، اور بھی پورا بین خرا کہ میں خوا بین میں جروا بہت اپنے خیال کی تامیث کرتا ہو اس کو قوج کہا جائے ، اور بھی پورا بین خرا کہ میں خرا کہ جائے ہواں میں مواج کے کہا جائے کہ اور است دلال ایک نامیش کرنا کہی طرح بھی جھی خہیں ۔ ایک میں کتاب والی حدیث کو مبلور است دلال بھیش کرنا کہی طرح بھی جھی خہیں ۔

اس مسلم برابک اور مبینیت سے می عور کیا جا اسکی کے آخر ہر زمان میں اور اسے بھی مطالعہ کے لئے کتا بول کے انتخاب میں کیا طریقے کار زیا ہے۔ بڑے ہے لکھے لیکھ مرک میں کتا بول کا مطالعہ کرتے ہیں، اور کیسی کتا بول براعت اور کیسی کتا بول براعت اور کیسی کتا بول بھی ہم اور آئ با اگریسی کتا بت کو دیجھنا جا سے بھیلے بھا۔ اس کتاب کے مصنیفت کو دیھینا جا سے بھیلے بھا۔ اس کتاب کے مصنیفت کو دیھینا جا ہے۔ اگر مصنیفت کو دی جاتی ہے اور کا میں کا دیکھیں ہے ۔ اگر مصنیفت کو دی جاتی ہے اور کا میں کتاب کے مصنیفت کو دی جاتی ہے اور کا میں کتاب کے مصنیفت کو دی جاتی ہے اور کا میں کتاب کے مصنیفت کو دی جاتی ہے اور کا میں کتاب کے مصنیفت کو دی جاتی ہے اور کا میں کا دیا ہے۔ اور کی مصنیفت کو دی جاتی ہے گاہ کے مصنیفت کو دی جاتی ہے گاہ کے مصنیفت کو دی جاتی ہے گاہ کے مصنیفت کو دی جاتی کے دی جاتی کو دی جاتی کا میں کتاب کے مصنیفت کو دی جاتی کے دی جاتی کو دی جاتی کے دی جاتی کو دی جاتی کے دی جاتی کے دی جاتی کے دی جاتی کو دی جاتی کی جاتی کے دی جاتی کی جاتی کی جاتی کے دی جاتی کی جاتی کی جاتی کی جاتی کی جاتی کی جاتی کی جاتی کر دی جاتی کی جاتی کی جاتی کی جاتی کر دی کی جاتی کی جاتی کی جاتی کی جاتی کے دی جاتی کے دی کی جاتی کی جاتی کی جاتی کی جاتی کے دی جاتی کی جاتی کی جاتی کی جاتی کی جاتی کے دی جاتی کر دی کتا ہے دی جاتی کر دی جاتی کی جاتی کی جاتی کی جاتی کی جاتی کی جاتی کر دی جاتی کی جاتی کی جاتی کی جاتی کی جاتی کی جاتی کی کر دی جاتی کی جاتی کی جاتی کی جاتی کی جاتی کی کر دی جاتی کی جاتی کی جاتی کی جاتی کی جاتی کی جاتی کی دی جاتی کی جاتی کی جاتی کی جاتی کی جاتی کی کر دی جاتی کی جاتی کی جاتی کی جاتی کی جاتی کی جاتی کی کر دی جاتی کی جاتی کی جاتی کی جاتی کی کر دی کر دی جاتی کی کر دی جاتی کی کر دی کر دی کر دی جاتی کی کر دی کر د

جس محظم قضل کالوگول کو اعترات ہے جس کی دیانت داری اور راستبازی ہا کمالو<sup>ں</sup> كنزديك مجى لائق سئة اكن بدع الراش في المين علم واخلات ك ذريع على ونيايس ابنى ساكھ قائم كرلى ہے. توالىي تىنى كى نضا نيف كاہم مطالعہ بھى كرلے ہيں. اور اس كى كتاب كوقابل اعتبار بھى تھے ہیں۔اس كِتابْ كے حُوالے بھى ويتے ہیں اور على ومناان حوًا لول كونتيلىم كرتى ہے۔ اوراگر كوئي مصّنِقت على اوراخلاقى معيار يسے كرا مواسع واس كى كتاب كوتفريجًا يره الينا دوسرى بات هد المكن كوئى على خفش نة توالىسى كِتا بُول كوبِرُهنا بَندكر ما بدر ادر الآبق اعنباً سمجمتا ہے غرض كى كتا كے قابل استنادم ون يا منه ولن من مقينف كوسب سيرا وظل بوتا بعدرات ودن ہمارا آپ كاكتا بول كے مُعاملہ يس كيم طريقه كارہے۔ تو كھركيا وجَهد كے كرحديث كى مُوجُوده کتابول کے متعلق بھی بھی احتول نہ برناجائے۔ اوران کے قابلِ اعتبار ہونے یا نہ ہونے كافيعدكتا بول كم تتبين كوسامن ركه كريه كياجائية

مدیث کی موجودہ کتا بول کے جامعین کے متعلق تاریخ ہیں جو واقعات موجود ہیں ان کواگر جمع کی اجائے توہراکٹ کے لئے علی استقبل کتاب کی صرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ بہال ذات کا موقعہ ہے اور من حاجمت برلیکن یہ واقعہ ہے کہ حضرات می زئین کے جمعمر ل کیا ان کی بنیا دیر یہ کہنا ہے ہوگا کائیں شخصیتیں ان کے بعد مثا ذو نا درہی گذری ہیں ۔ ان کی بنیا دیر یہ کہنا ہے ہوگا کائیں شخصیتیں ان کے بعد مثا ذو نا درہی گذری ہیں ۔

اس جگرمرف دوجاروا فغات نقل كية جاية بيس -

صحاح سستدیں ایک کتاب موطا ہے ۔ حس کے جامع حضرت

اله موطا، المام دادلجره ما لك بن الم الميرى المدنى روا لمتونى الكاليرى المنافية المام دادلجره ما لك بن الم الميرى المدنى روا لمتونى الكاليري

امام مالکت بیں۔ امام موصوف علم وضعل ورع تقومی بیں حس بلندمقام کے مالک بیں ، وہ کی بیں حس بلندمقام کے مالک بیں ، وہ کی برط سے انگھوں سے اوم سے اوم سے یو میٹ بیں ایج بھی عالم اسلامی برل کھوں انسان ابن کی بیروی کو ذرکعہ منجات سمجھتے ہیں۔

ربَقية ماشيه في ١١) الم مالک البی بي بره هي بي بري بره وي ما ميد بنهب متبوع بي. عالم اسلای پي التی للکو ملاان آپ کی نقليد کو در لايک بخات سمجنے بي . ادر الم موجو ون بی کے نام کی مناصبت سے الکی کہلاتے بي ۱ اگر کہلاتے بي ۱ اگر کہ اربوبي بي خصوصيدت مي منام مالک ہی کو حال ہے کہ حدمیث بي کتاب ترتيب بي الله الکی کہلاتے بي ۱ اربوبي بي خصوصيدت مي منام مالک ہی کو حال ہے کہ حدمیث بي کتاب ترتيب بي بعقد الله کی طون مرت ندول کے ترتيب دينے کی منبعت مي نہيں ہے ۔ الم مالک کی جلالت شان ان واقع الله بي معلى جوگ جرمقا لم بي الکھے گئے ہيں .

ہی طرح لیک ندخلیفہ ما دون موشید نے امام مالک سے کہا کہ میری خوامیش ہے کم تو آلک خانگے۔ بید بیں وکا کو خانگے می بی وکا دُس اور کو کو کی کتاب برعمل کر سائے سے انجھاروں، امام مالک نے کہا۔ کیسانہ کھیتے۔ خود محالیہ ول الشرصلی اللہ علیہ ولم کے درمیان زوع بیں اختلاف تھا۔ اور وصحابح تلف برایش والی مانٹیٹر تھ ماہ بھیا امام موصوف کے متعلق حضرت عبداللہ بن مبارک (جوخود بھی تھنیسر حدیث وفقہ و قرائت کے امام ہیں) کا بیان ہے، کہ امام مالک میجر مبوی میں حدیث وفقہ و قرائت کے امام ہیں) کا بیان ہے، کہ امام مالک میجر مبور کا تفا۔

میں حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ میں بھی درس میں مشر بیک مہوا کر تا تھا۔
ایک روز کا واقعہ ہے کہ درس مبور ہا تھتا۔ اور امام مالک حدیث بیان کرد ہے تھے، درس کے دوران میں متقدد دفعہ امام کا جہرہ متغیر ہوا اور زرد برگیا۔ اور ایسامی وسوی مواکہ کوئی سینت از بیت بہونجی لیکن امام موسوف برگیا۔ اور ایسامی وسوی مواکہ کوئی سینت از بیت بہونجی لیکن امام موسوف

(بقیده مشید فی ۱۷ کیسل گئے اور برا کی مسلمان نے کسی ایک سے الی تعلید کرکے اپنے ہے کا تنکی راہ بنالی ہے۔ رئیس المحدثین امام البندعه واذی دحرنے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بوی کوئو طاکی صحت کی شم کھا کرطلاق دے تو وہ حانث نہیں جو گا۔ ( انحاف النبلاص ۱۲۲ ص ۱۲۱ )

ان وانعات عدم والآام مالك محمد الداس كى بنندر تبركا اندازه كياجا سكتاب.

سله المام الحسافظ عبد النوب مبادك لحنظلى برها العربي ببدا دوج بسلمان التي عسام الاحدال ادر حميد المعلولي وغيره سے حدیث كى سماعت كى و خودام ابن مبادك فرمات و بين كو الاحدال ادر حميد العلوبي وغيره سے حدیث كى سماعت كى و خودام ابن مبادك و اجول، اور خود الم سع ختا العن ملكول كے بي مثاد أوكول نے حدیث كاماعت كى برا المد الم المدیث كرا المواد كرا المواد كام المداد و الم المداد و المداد

رنبته حاست شیخهه ) یس نے بھی ایک حدیث کا تذکرہ کیا۔ یہ تذاکرہ جاری دیا۔ بیمان تک کرمو وان نے المجان تک کرمو وان نے سے سے میں کا تذکرہ کیا ۔ یہ تاکہ میں کی اذان دی ۔ ساکھیے کی اذان دی ۔

ایک فدع بکداد میراک کے معاص جع تھے کسی سے کہاکہ ابن مبادک کے اوصاف فغدا کی جنا ہے۔ اور ان مبادک کے اوصاف فغدا کی جنا ہے۔ بنا وسک ہوگئی بنا وسک ہوگئی بنا وسک ہوگئی ہوگئی ہے۔ بنا وسک ہوگئی ہوگئ

علاکہ ذہبی جینے کی اسے کہ خدا کی متم میں ابن مبارک جسے اللہ کے لئے مجت کرتا ہوں ا اوراً نکی بحبت سے ہیں اپنے لئے خیراوراً جرکا ام پروار ہوں ۔ اور میری ریجست ابی ہے ہوکہ اللہ سے النامی ا تفویٰ عبادت، اخلاص ، جہاداور دسعمت علم کوجن کرویا ہے ۔

عبدًالتذابن مبالك في في المسلط من وفات بالى. ومند الشرعليد. وتذكرة المفاظري المنطاع

صرورت ہی کیا تھی۔ امام مالک نے نے اس کا جو جواب دیا۔ وہ سننے کے لائق ہے رسٹول الشرصلی الشرعلیہ و کم کی حکر بیٹ کی عظمت نے مجھ کو اجازت نہ دی کمیں کرس کو بند کر دوں یا بہلو بھی بکرل دوں یا (بستان صلی) مام مالک کے دل و دماغ میں رسٹول الشرصلی الشرعکی شرکہ وسلم کی عظمت کے کہا اثرات تھے۔ اس کا اندازہ اس واقعہ سے ہوتا ہے کہ امام موصوف لے حالت مرض کے علاوہ تمام عمر حرم مرینہ میں قضائے صاجت نہیں کی ۔ اور کبھی مدینہ میں گھوڑے ہیں سروار منہ ہوئے۔ لوگوں نے وجہ لوگھی توجواب دیا، کہ مجھ کو مشرم آئی ہے۔ کہ جس مقدس سرزمین میں سرکار دوعا کم قوجواب دیا، کہ مجھ کو مشرم آئی ہے۔ کہ جس مقدس سرزمین میں سرکار دوعا کم صلی الشرعلیہ و کم کا مز ارمبارک ہو۔ اس زمین کو گھوڑ ہے کے بیرو ق

امام موصوف کواوائل ہی سے علم حدیث کے ساتھ خاص محبّت کھی اور اس علم کے حصول میں مرسوم کی قربانی کے لئے وہ نیار کھے بہتان المی ثابین میں لکھا ہے کہ امام مالک نے نے قبیل علم کے زمان میں جوع ثبت کا دور کھا جبکہ مدیث کچھ خرج کر جیکے اور کوئی چیزیاس مذرہی تو گھر کے حجہ ت کے شہتیرا ور کرطیا ل اکھار اکھا وکر فروخت کیں۔ اور اس سے جو پیسے ملے اس کو تحمیس علم میں صرف کیا۔ ( جست ان مدھ)

سعبل ابنِ مزاخم رجواً بنے دقت کے مشہور شیوخ اور زاہدوں میں گذر ہے دبیں ، فرمائے ہیں کہ مجھ کو ایک شبور شیور است مائٹ میں گذر ہے دبیں کہ مجھ کو ایک شب حصر کت رسالت مائٹ ملی الشر علیہ ولی میں نے دبی نارت خوائب میں نفسید بہوتی میں نے دون کی

پارسول اللہ آپ کا بابرکت زمانہ گذر جِکا۔ آپ آگر دینی مسائل میں کوئی شہ پیدا ہو توکس کے باس جائیں۔ ارشا دِ بنوی ہوا کہ مالک بن انس سے پوچھ لیا کرو۔ جنانچ اللہ تعالے لئے موطا کو اس قدر مقبول بنا دیا کہ براہ راست امام مالک سے اس کتا ہے کہ طبحت اور سننے والے تقریباً ایک بنرار ہیں ، ہرطبقہ کے لوگر جس میں حکام وقت، رؤسا ، فقرام ، علمار مرب ہی سفرار ہیں ، امام مالک کی خدمت ہیں حاصر ہوتے ، اور کم اذکم شہرکا ہی موطاکی سماعت کر لیتے۔ ( دبستنان میں)

حدیث کی ایک مشہور ترین کتاب بخساری سٹر لیٹ ہے، اس کے جامع اورمرنئب محدبن المغيل بخارئ مين امام بخارئ كے فعنا كل منافتيد برمتند دكرت كبي شائع بيوچكى بي . جن كے مطالعث سے موجوت كے بلندمرا تتب كا اندازه موسكة اب ، حامد من أميل محدث جوامام بخارى كے ہم ورس ہيں۔ بان كرتے ہيں كہ ہم لوگ ايك شيخ كے ياس حديث سننے جارہے تھے۔ ہم او گوں کے باس تکھنے کا سامان رہتا تھا کر سٹنے سے جوصر سيش سنيس اس كوقلم مندكر أيس - ليكن امام بخارى برابرخالي بالقيالية اور حدیثیں من کروائیں حلے آتے۔ ہم لوگوں سے امام تجت اری تسم کہا كه الكين كاسامان آب ساكم منبي كم الحد مديني مروث اليقين قلمبند نہیں کرتے، تو کھراس آنے جانے سے فائدہ ہی کیا۔ ہم براغیس كبتے رہے الكن أكفول نے اپناطراليت نہيں بدلا - مولموس وزيت امام بخارئ بم وگوں کی نہما مَشِ سُنے سُنے عاجزاً کَے، توکیا کو کا اور ا

نے بھے کو تنگ کردیا۔ اچھا صرفیس تم نے تو قلمبند کی ہیں۔ اور اس نے ما فظم میں محفوظ رکھی ہیں۔ ہم اپنی ہجھی ہوئی صرفیس لے آو، اور میرے مانظم سے مقابلہ کرلو۔ حامد بن ہم اپنی ہجھی ہوئی صرفیس لے استان رنوں میں ہم لوگوں نے بندرہ ہزار صرفیس قلمبن کی کفیس ۔ یہ تام حدیثیں امام بخاری نے زبانی پڑھنا سرف کیس ۔ تو اس قدر سجیح یا دکھیں ، کہم لوگوں نے ان کی زبانی روا ۔ سے ابنی کھی ہموئی حدیثوں کی تعجم کی ۔ ( جبستان صلا)

محدثین کرام کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ لتا لیا لئے اس جاعت کو اینے رسول کے اقوال وافعال کے جمع وحفاظت ہی کے سلے مامور فرمایا تھا۔ اور قدرتی طریقہ پر ان بیں وصلاحیتیں ہیںا کی تقییں جوحفاظت مدسیت کے لئے قدر نی عوامل کا کام کرسکیس می ٹین کی قرت ما فظہ کے متعلق اکسیے ایسے واقعات میں میں موجود ہیں جن صحیرت ہوتی ہے اورجس کو اکٹر لتا لیا کے خاص فضل کے سوام اور کھی بھی ہیں کہا جا اس کے مامون مارکھوں جاتی ہے اس کو قدت پر ایس کی فات با ہر جاکر کھول جاتی ہے اس کو قدت پر اور جس کو اکٹر لتا کی خاص کو کے قام نے کا کہ مارک کی قوت یا داشت کا اندازہ آئے کو ذیل کے واقعہ سے ہوگا۔

مشہور مورخ خطیب نے تاریخ بغدادیں لکھاہے، کہ امام نمن اری النہ منہور مورخ خطیب نے تاریخ بغدادیں لکھاہے، کہ امام نمن اری بغداد آئے۔ بغدادوالوں کو صدیب سے خاص ذوق کھائی، آمد کی خب رسی من کراوگ امام کا امتحال لینے کے لئے جمع ہوئے اؤرط لقبریہ اختیار کیا کہ

ایک سوحدیثول کے منتن اور اسسناد دو لو سیس اکٹ بھیر کر دیا۔ اور ایک حدیث کی ست ندکو دوسری حدیث کے متن میں جوڑ ویا۔ اور اس طرح کی منوج دیا یہ اس محاث کے میروکیں کے میرا مکے شخص اس طرَح كى دس صريبي المام بخارى مسے يو جھے۔ اور ابک خاص محلس ميں المام بخساري كل امتحان ستروع موا- ان دس صحاب ميس سے ايكستخص كه ا موا- اوراس لے بن حدیث امام سے پوتھیں ۔ امام نے جواب ریا کاع منه ریس ان حدیثول کونبیں حب انتا) دوسرا کھڑا ہوا۔ الله ن الله المام المعلمين المعلمين و امام لي مجروبي جوَاب ديا كه كالمعافقة السلاح سنب يوجهة كنيء اورامام بخارى وبهى أبك جَواب ويتيرب جبَ دسولِ اصحاب البنے سوالات پُوجِع حَكِيم اور ايك تلو حديثين مستم ہوگئیں۔ توامام بخاری اس سیفن کی طرف مخاطب موست حس ك سب سع بهل وسن حديث الوجعي عقيل وادفرما باكرات الناس کہلی حدَیث اس طرح بڑھی تھی، وہ اس طرح ہے۔ اس کامنتن یہ ہے اوراسسنادیہ ہے۔ اس طرح میلے سائل کی دسول حدیثوں کو بتلایا كير دوسرك يو حفية وَاله كى طرف مخاطب مروسة - اوراس كو ستاليا. اسى طرح ترتيب كے ساتھ ان وسول يو تھينے والول ميں سے برايك كا جُواب دیا۔ اس تعجیب میں ڈالنے دالے واقعہ کے بیٹ رابورا تغداد جو صحاب مدست كامركز تقاراك كعلم وهنل اور قوتت مانظه كاقاتل موكيا اس لئے امام بخاری محدثین کی جاعب میں امیرا لمومنین فی الحد میں کے خطاب سے یا دکتے جاتے ہیں۔ (انخاف النبلاء ماسے)

امام بخاری دی کے علوتے مرتبت کا اندازہ صرف ایک واقعہ سے کیا جاسکتا ہے۔ امام موصوف فرمایا کرتے کھتے کہ بیں ائمیدر کھتا ہوں، کہ فنیامت بیں مجھ سے عنیہت کے متبلق سوال نہ ہوگا، کیوں کہ بیں کے فنیامت بیں مجھ سے عنیہت نہیں کی، عور کیجئے یہ ممٹولی تقوی نہیں سے اوری زندگی میں زبان پرکسی کی عنیبت نہ آئے ہید امام موصوف ہی کی خصوصیت ہے۔ را بخاف النبلاء صاص

امام بخاری سے احادیث کے جن کرنے ہیں ، اور ہرایک حدیث کی تحقیق میں ۔ حبس محنت وجا نفشانی سے کام لیا ہے ، اس کی نظر مِلنی مشکل ہے ۔ بعض موقعہ برامام موصوف لے حیر ف ایک حدیث یکسی مشکل ہے ۔ بعض موقعہ برامام موصوف لے حیر ف ایک حدیث یکسی ایک داوی کی تحقیق اور جانچ کے لئے سینکڑوں یل ایک مدیث کے بیداس کو اپنی کتاب یا بیا دہ سفر کیا ہے ، اور پوری تشفی ہوجا لئے کے بعد اس کو اپنی کتاب میں درج کیا ہے ۔

مبخاری سرابوا، اورس ابهمام اورسن سینست سے امام نے اس کو جمع کیا۔ وہ بھی سن کیجیئے۔ خود امام بخاری دم کا بیان ہے کہ میں اسحان بن را ہوئے وہی۔

مه اسحاق بن دا جویم مشرور محدمت ادراه می بخاری کے استادی برالا ای میں بئی را ہوئے۔ ابن عب سے ان میں میں ابوئے۔ ابن عب سے کو ای اسپے زمان میں علم حدمیث ، فقہ ادر ( باقی حاست میں غیر ، دیر )

كى كلبس بين حاضر كفا كرى كے محدث موصوف سے عرض كيا۔ كه اگراكيا تعالیٰ کسی کوتوفیق دے کروہ ایک مختصر سی کتاب مرکث میں ترتیب دے اور اس میں صرف ان ہی صرفیوں کو سکھے، جو صحبت کے اعلیٰ مرتبہ پرہیں، توکیا احصامو، امام بخاری کا بان ہے کہ یہ بات میرے ول میں گھر کرگئی، اور میں نے فیصلہ کرلیا کہ ایک سی بی کتاب مرتب کر تی جائے۔ جِنا کَخِیس لے ان احا دیث کا انتخاب شروع کیا جن کی حکت کامعیب ار بہایت اعلیٰ ہے۔ اور کھیرامام بخاری فرماتے ہیں۔

ماوضعت في كت إلى الفحلي إ كرين ن ابن كتابين كوتي ايك

حك ين اكا اغتسات مدين مي ايي درج نظر كالبن الاعتسات مدين مي ايي درج نظر كالبن الاعتسان مي يبلغ أن كابن اور دو دوي من المناه المناه والمناه من المناه من الم

چنانجراس ابتمام اورحس نيست كالتيجدية بواكه ألترنعا يان بخارى شرليف كوسترف بتول بخشاء اورونياكي سكامون بين باكتاب اس درجهمقبول مبونی - که خو د امام بجنساری طبیع براه راست آن

(بقيره استيه في ٢٩) حفظ دوايات كه الم كقر الم الجوداود اورخفاف يعمليسكان - استن فيم لوكول كوعض حافظ سع كمياره مزار حديثين لكعواتين - اورباك كله بوسط ك تقيم كے لئے دوبارہ ال تمام حدیثوں كو براحيا۔ توت ايك حرف زيادہ جوا حكم معلق ا دمال موايسكتنرس عربان - ( ننديب علد اطاله تا 19)

کتاب کو نوشنے ہزار اسخاص نے بڑھا۔ اور اجازت حارل کی ، اور امام کے بعد ہرعصروز مانہ بین اس کی مقبولیت کا بھی عالم رہاہے اور آج بھی بہی حال ہے۔ اور آج بھی بہی حال ہے۔

بخاری شردی کی خیشیت اوراس کے ملندبایہ اور سیجے ترین کتاب ہونے کا ندازہ ایک اوروا تعہ سے بھی کیا جاسکتا ہے۔

ابوزید محربن احمد مرزوی کابیان ہے کہ میں فانرکعبر بس رکن و مقام کے درمیان سویا ہوا کھتا ، کہ حضرت رسالت پناہ صیکی اللہ علیہ کہ کم ذیارت سے مشرف ہوا ۔ حفنور نے بھے کو مخاطب کرکے فرمایا کہ ابوزید شافعی کی کتاب کب بڑھا نے رہوگے ، میری کتاب کیوں نہیں بڑھا ہے اکثر کے کیوں نہیں بڑھا ہے ، میں نے پریشان موکر برض کیا کہ اے اکثر کے مسؤل میں آب بر تربان ؛ آپ کی کیت اب کونیسی ہے ۔ ارشاد ہوا جامع محدین آئم فیل بحث اری ۔ امام الحربین سے بھی اس متم کا خواب بخاری مشرکھین کے متعلق منعقول ہے۔ ( بستان صفال )

الم مجادی کی برگاہوں میں علم حدیث اننا ہی معزز اور محرم خا کہ اس کی خاطر اکفول نے گھر بار حجوظ ا۔ جلا وطنی افتیار کی ، گر کسس علم کی عزت وحرق مت کو باقی رکھا۔ و اقد یہ ہے کہ امام بخاری کے زمانیں خالدین احمد ذیلی بخارا کے امیر (حاکم) سے ۔ خالد نے امام بجنا ری شربیت کا سے کہلا بھیجا کہ ہمارے کہاں آگر ہمارے لوکوں کو بخاری شربیت کا درس نے دیا کریں ۔ امام نے جمائی دیا کہ یعلم صدیت ہے اس کوئیں

وليل نبي كرسكتا، اگران كويرها ناب، تواييخ لوكول كويهار معاهت ورسس بیں بھیجدیا کریں۔ دوسرے طلبار کی طرح وہ بھی پڑھا کریں گے۔ ہیر بخارائے کہلا بھیجا کہ اگریہی ہے۔ تویس ائینے اط کوں کوستیابیوں اور چر براروں کے ساتھ بھیجریا کروں گا۔ نیکن اس وقت ووسرے طلبارکو ہٹا دیاجائے، اورصرف ہمارے الاکوں کو درس دیا جائے۔ لیکن امام بخارئ حسن اس كو بھى منظور نہيں كيا، اورجواب كہلا كھيجا كى على صديث مول الترصلعم كى ميراث سبع حس ميس يورى المست حصد دار سع كسى ايك كى حاكير لهي وسي كفنت وسينيدس امير بخساراكيد ل مين كدورت بیت را ہوئی، اور کچھ لوگول کو اپنا ہم خیال بناکرا پنے ہی پاس ایک محضر نامه بیش کرایا حس میں امام بخسکاری و کے مسلک واجہ آو برطعن م اعتراصنات تقے - اوراسی بنیا دیرامام کوخابح البلدکر دیا - امام بنیا دیرامام ك حسرت وياس ك سائق جلا وطنى كى زندگى اختياركى اوربالًا خرسم قند كسياس خرتنگ نامي الك كاقر سيس قيام كياء اوروبي وصال فرماياً-ز لبستا*ن ص<u>سمال</u>)* 

عبدالواہ طوسی کا جواکا برصلی رامنت میں ہیں۔ بیتان ہے کہ میں نے ایک روز خواب میں دیکھا۔ کہ رسول التحصلی صحت ایک کرام نے کے ساتھ کسی کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ میں نے سکام کے یفد عرض کیا کہ ساتھ کسی کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ میں نے سکام کے یفد عرض کیا کہ یارسول اللہ کسی جین کا انتظار ہے۔ ارشاد ہوا۔ محد بن المحین کے ایک کا جھزرت طوسی حفول نے ہیں مرک جن کروز کے بعث دامام مجاری کے آیے کا جھزرت طوسی حفول نے ہیں مرک جن کروز کے بعث دامام مجاری کے

کے دصال کی خبر ملی۔ حبب ہیں نے تفریش کی تومعت اوم ہُوا کہ ان کے دصال کا وقت ہیں حقا۔ حس وقت ہیں سلے خواہ ہیں دسول الٹرصلیم کودہکھا کھا۔ ( جستان مکٹ )

اكر آپ خود بى منيصله فرماً ين كه كرجن كست اور جامبين كايه حال بوء اورجو حضرات ينصرت المينے علم ونن ميں ملكه تقوى وطيارت وخلوص وللهبيت مين بهي أيني مثال أب بوك أكريس حضرات کی کِتابیں قابلِ اعتماد و لائقِ اسسِتناد نه ہوں گی۔ تو دُنیابیں كس كى تصنيف لائق اعتبار موسكتى هيء اگراب منا ميس كى تصنیف بر کھروسہ اور اعتما و کرتے ہیں ، تو اس مفینتف کی سوائح اور حا لات زندگی کوسا منے رکھتے۔ اور پھرحضرات محدثین رحمہم المندنتا إلیٰ كى ميرت كامطا لعد كيجة - اس كے بعد آب اسانى سے دائے قائم كرسكين كەكونسى كتابىل مىتابل اعتبار ہيں - آخر كسى كتاب كے قابل اعتبار اورنا قابل اعشت بارمولے کا فیصلہ تو ابن ہی طریقوں سے کیاجاسکٹا ہے، کسی مصنیف کی بیشانی پر تولکھا ہوا تہیں ہوتا کہ اس کے قلم سے جوكتاب كمى سيكے كى ، وہ كھروسہ كے لائق ہوكى - اگراس ستم كاكنند لکھا ہوا بھی ہو، تو گذرے ہوئے معتنفین کی بیتانی و سکھنے کی کیا شکل ہوگی ، سوائے اس کے کہ اھیھے لوگوں کے بیا نان پراور سیتے لوگول كى تصنيفات براعتمادكيا جائے۔

كسقدر صدمه كى بات بهدوه تويس جن كے مافنى كوامتداد

زماند سے اس قدر تاریک بنادیا ہے۔ کہ قیاس ،حسن طن اور خوش ہی گئی تیز شعاعیں بھی اس کو روسٹن نہیں کرسکیں۔ وہ لوگ تو محف من گارت قصوں ، حجو سے اپنے ماخی قصوں ، حجو سے اسنے مان کی تاریخ مرت کرر ہے ہیں اور اسے فقوں اور حکا بتوں کو جس کے سات ان کے باس کوئی نبوت اور سکند نہیں ہے۔ ایک الہامی واقعہ بنا کرمیش کرر ہے ہیں۔ اور ایک ہی ، کہ اپنے روسٹن ترین ماخنی کر تاریک بنا ناچا ہے ہیں ، اور ایک ہی تاریخ کے ایسے ذخیرہ کوجس کے مقابلہ ہیں دریا کی کوئی قوم اس سے زیادہ مستند ذخیرہ رہین نہیں کرمکتی مقابلہ ہیں دریا کی کوئی قوم اس سے زیادہ مستند ذخیرہ رہین نہیں کرمکتی مقابلہ ہیں دریا کی کوئی قوم اس سے زیادہ مستند ذخیرہ رہین نہیں کرمکتی مقابلہ ہیں دریا کی کوئی قوم اس سے زیادہ مستند ذخیرہ رہین کہیں۔

بلاکسی بنیاد کے ناقابلِ اعتبار قرار دے رہے ہیں۔ یں پوچھتا ہول کہ دنیا ہیں ہزاروں قابلِ ذکر خصیتی گذری ہیں ،جن کے حالات کا کقوٹ ابہت ہیں علم ہے ۔ لیکن کیسا این متابل ذكرانشخاص میں سے کسی ایک شخص کا کوئی آیک وا نعب رہی مسلسل مند کے ساتھ بہارے پاس موج دہیے ؟ ان کا علم تو ہمیں اسی طراحیت پر ہواہے۔ کہ کسی کتاب میں ان کا اور ان کے حالات کا ذکرہے۔ اوروہ کتاب سی مصنف کی طرف منسوب ہے۔لیکن اس کا کہا بٹوت سے، کہ وہ کِتاب سی مصینفت کی اکھی مہوئی ہے۔ اور اگر بیندیت بی می ہوتواس کی کیا دلیل ہے۔ کہ جو حالات اس کتاب ہی ملعے سکتے ہیں۔ ده صحیح بیں۔ نیکن یہ سٹرف وضل صرف محسکندرسول التوصلی کو جات ب كرأب كى زندكى كے تام واقعات اورحسالات الحفظ المنظمة الحالا

پیناغ ضیکہ ہر تقل وحرکت سلسل سکہ کے ساتھ ہمارے سمامنے موجو دہے۔ حس کا سلسلہ ہم سے سٹر وع ہوتا ہے۔ اور اس صحابی برختم ہوتا ہے جس کا اس واقعہ کو خود اپنی آنکھول سے دسکھا یا کا نوں سے سسنا تھا۔ اگر بخب اری اور سلم وینے و کی مسلسل اور مستند روا بات کوشک

اورسٹ ہو کی نیگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے، اور البیی معتمد کن اول کو ناقابلِ ولوق قرار دیاجاسکتاہے۔ نوتاریخ کے پورے دخیرہ کاکیا حال ہُوگا۔ اور تأریخ کی کتابیں جن کی بنیا دیر آج قومیں اپنے ستیقبل کی نغمیرکر بهی ہیں، کیونکہ عنبرجھی جَاتیں گی۔ اور جبَ صربیث کا ایسا ستنداور معتبر ذخيره اعتمارك قابل بنبي هيء توزمانه قديم كمتبلق جو حالات وَوا فنعاتَ بھی ہم تک پہو تخے ہیں ، کیاسک کے سب اندرا تش کرینے کے لائق نہیں ہیں ؟ اورجب شکوک وسٹہات کی رسانی انتی وور تک ہے، توابک ستحف کہ سکتا ہے کہ بنوامتیہ کی حکومت وُنیا ہیں کھی قائم منہیں ہوتی ۔ عیامیسیوں کا وجود کسی زمانہ میں بھی مذکھا۔ کہا کو خا س کا ا ضار عور توں نے بچوں کو ڈرا نے کے لئے گھر لیا تھا۔ اس متم کا دعویٰ كرية والے كے مقابلًين آب كيا كہيكيں كے و

رسے داسے کے حابمہ ہیں ہے ہیں ہے ہا۔ مرسے ہم میں مرسے کی جن کتابوں کو آپ ناقابل اعتماد سمجھتے ہیں ، اوّل تو الن کرتابوں کو آپ ناقابل اعتماد سمجھتے ہیں ، اوّل تو الن کرتابوں کو تربیب دینے والوں کی شخصیتیں انتہائی روسش ہیں اور داستبازی کے اعلیٰ سے اعلیٰ معیاد کی حابل ہیں ۔ ایسے لوگوں کے متعیل یہ چیز سوجی بھی تہیں جاسکتی کہ اکھوں لئے ہیں۔ ایسے لوگوں کے متعیل یہ چیز سوجی بھی تہیں جاسکتی کہ اکھوں لئے

فضداً كوئى بے بنیاد روایت وصنع كركے اسى كيتاب مال ورج الي ہوگی۔ اور کھران حضرات محدثین لے ہرایک روایت کی مستدیمی ایک كتاب بس الكمى ب وصاحب كتاب سے مشروع بوتى ب الدجناب رسول الشرصلي الشرعليه ولم برخم بوتى بي - اور درميان كام راو اول كا نام لكم كرىعدىي المعل مديث كمنن كولكما بع - اور ان را داور کے حاکات کی تحقیق تفتیش میں ہزاروں محدثین سے اپنی پُرْی پُورِی عمریں صرَف کی ہیں اور انتہائی جا نغشا بی اور محشہ سے سينكرون ميل كابابيكادة مفركركان كومالات كابته لكايام اوراً سے قلمبند کیا ہے، اور بر مراغ دستال اینے کام میں آسسے مستغدادرابنی جارخ کے اصولول میں استے سخت کھے ، کہ ان کی تقید ادر جرح سے بڑے بڑے ائر دین بھی نہ رکح سکے حتی کہ امام عظیم حفنرت الوصنيفرم پربھی اکفول نے سخت سے مخت شفیدگی۔ محامیہ جرح وتعريل ساسنے اصول برہر ايك داوى كويركما سے مواد وو استعلم دفعنل کے لحاظ سے کتنے ہی او یخے مقام کا ما لکت کہوں مربود الفول لے کسی کومکاف نہیں کیا۔ اس تنقیدہ جانے کا اپنے کیا ہوا کے بزارول بزارا نسا نؤل كى سوائخ مرتب بيوكى يبش كأ قام مى فين كالمطالقة یں اسمار الرجال ہے۔ آج بھی سینکاروں کتابیں اس فن کی معرف جن بیں صریت کے راویوں کا کال قلم بند ہے۔ فاکٹر اسر ا کے دیراجہ ایس لکھا ہے اگ " نزکوئی قوم و ننیایی ایسی گذری نه آج موجود بیص نے مسلمانوں کی طرح اسمارا ارجال ساعظیم استان فن ایجاد مسلمانوں کی طرح اسمارا ارجال ساعظیم استان فن ایجاد کیا ہو جس کی برولت آج کیا کی لاکھ شخصیتوں کا حال معلوم ہوسکتا ہے " رسیرہ النبی حبلد اوّل صص

می شین رحم الله کے اسے فن کو مُرتب کرکے ہرایک حکربی کہیں لکھیں ، بلکہ اسمار الرجال کے اسے فن کو مُرتب کرکے ہرایک حکربیث کے جانچنے کی کسونی بھارے ہاتھ میں دے دی ہے، کہ آج بھی ہرخص ہرحدیث ادراس کے ہرایک راوی کو جانچ مکتا ہے ، کہ وہ حدیث با فلال داوی قوت وصنعت کے لحاظ سے مُرس مرتبہ پر ہے ۔

حقیقت بہ ہے کہ حفرات می ذین علیہم الرحمۃ کالجوری اُمّت پر۔
اننابڑا احسان ہے جس سے معی ایک شلمان سے مبدوش نہیں ہوسکتا۔
الشّدتقائی ہمیشہ اُن کی فبروں پر اپنی رحمت برسائے۔ کہ انفول نے
رسُول الشّرصلی اللّہ علیہ وسلم اورصحابہ کرام شکے عہد کے تمام حالات کا ایسا
مستند ذخیرہ حجع کیا جس کی نظیر ڈینیا کی نایخ بیش کرنے سے فاحِرہے۔
ابن ہی می ثین کا طفیل ہے، کہ اُمُتِ مسلمہ اُسپے رسول کے دامن سے
وابستہ ہے۔ اور رسول اللّٰہ کا وہ اُسوہ جس کی پیروی ہم پرفرض کی گئی
ہے۔ اسی حدیث کے ذرکعہ ہم کو معلوم ہوتا ہے۔

قرآن مجئيد ميں رسول كى بعثث كے مقاصداور مصالح نبلاتے ہوئے كہا گيا ہے۔

وه اكترجس في الميكين ليس اینے ہی ہی سے دمول بٹ کر بعيجاء تأكرتلاوت وياست كرك ا توگوں کا تزکیہ کرے۔ کناب

هُوَاللَّايْتُ لَجَتُ فِي كَالْمُتِيِّلِينَ سَ سُولًا مِنْ مُعْمِدُهُ مُنِيثُ لَوْعُلَيْهِمُ اياتِم وَيُزَكِّينُهُمْ وَليُكَمِّهُمُ ٱلكِنتَابَ وَالْحِيكُمْ مَا ر القرآن سوره جمعه) اور کلمته کی تقلیم دے۔

حقیفنت بہہے کہ اگر محدثین کرام نے جمع ترتیب احاد سیٹ کی ا بیش بها خدمت انجام نه دی موتی، نواج بهارسی پاس رسول الله صيلعم كأطراني تزكيت نفوس م تقليم كتاب اوردرس مكست مرموتا اور بعشت رس کے یہ مقاصر محقن رسول کی زندگی تک میدود ہو کررہ مالے اورىكرىس آسن والى نشل ان سے محروم رسى - باوجو دىك رسول بالمند صلی الشرعلیہ ولم حس طرح سیرنا ابوبکر وسیرناعمرضی الترعیبا کے سنة دسول سنف- أسى طرح قياميت تك آسان فالى مشاول كم نفظ بهى رسول بين - الشرنعاني سلحضرات محدثين كوجمع احاد ميث كسلي مامور فرمایا ، اور اس طرح تیامیت تک کے لئے آمنت کارسٹ تدایئے رسول سے قائم کردیا۔

سوال میں موجودہ کتنب صریت کے ناقابل اعتبادہ نے کا الکھ يهى بَيان كَي كَنّ بهم كراماديث مين اختلات بع بعض عي وي معا صعيعت اس كن موجوده كتب صرميث لاتق اعتباد اللي يہ ي كه اما دبيث بيں اختلات ميم يعين معمل

بعن صغیم الیکن اکا دیث کے قری اور صغیم بولے سے مدیث کی موجودہ کتابیں کیول کرنا قابلِ اعتبارہو جائیں گی کئی کرئی کا بیٹ کے معنقین نے تو یہ کیا ہے ، کہ ان کے معیار تحقیق پرجو مدیث محقیم اُتری معنقین نے تو یہ کیا ہے ، کہ ان کے معیار تحقیق پرجو مدیث رحق کا تری اس کو صحیح ، اور جو صغیمات نوکلی اس کو صنعیف لکید دیا ہے ، یہ صورت مال تو کوتاب کے مشتند اور قابلِ اعتمادہولئے کی خود ایک کھی تہا و ت میں موجو کہ ایک طال ایک میں موجو دہ کتب مدیث اُس ما من صاف لکھ دیا ، کیا سائل کے خیال میں موجو دہ کتب مدیث اُس منان دہی نہ کی وقت قابل اعتبار ہوتی ، کہ جب قری اور صنعیم کی نشان دہی نہ کی منان دہی نہ کی جب قری اور صنعیم کی نشان دہی نہ کی جب بی اور سکے کو ملاکر لکھ دیا جاتا۔

اب رہا احادیث یں باہم اختلات اور تعارض کامعاملہ، تو یہ ابکہ مستقل موضوع بحث ہے جس کا چیٹر نا اس دفت صروری نہیں ہلین اتنا صرور ورخ کی کہ ہر صدیث اینے مئتن اور رُوا ہ کے لحاظ ہے دوسری حدیث سے علی ہ مہر صدیث اینے مئتن اور رُوا ہ کے لحاظ سے عور کرنا چا ہے عور کرنا چا ہے ہوایک صدیث پر الگ الگ الگ اختلات و نعارض یا بعض احادیث کے صنعف کی بنار پر بورے مجموث محدیث و نا قابل اعتبار قرار دینا نعقل کا فیصلہ ہے ، نہ دیا سنت کا ۔ اور جسیا کہ بیں لئے اور باشارہ و رہن کے انتا کہ ایک الگ الگ میں سے اور دنیا کی تاریخ کی ہے ، جو د نیا کی تاریخ کی ہے ، جو د نیا کی تاریخ میں آج تک ہی کہ دیا تا کہ ایک کا فیصلہ ہے ، کو میٹون کرام میں کے کا لات کے متعلق نہیں کی گئی ، اور میں آج تک کری کو اقعہ یا کسی شیش کے کا لات کے متعلق نہیں کی گئی ، اور میں آج تک کری کو اقعہ یا کسی شیش کے کا لات کے متعلق نہیں کی گئی ، اور

تنقيدرواة اورنقيح امادس كوره اصول مقركة إس جن سع بهتر اصول النسكاني بيقِل سوئخ تہيں سكتى جن كے درلعیث، ووده كا دوده یا نی کا یا نی معلوم ہوجی تا ہے۔ ان ہی احتولوں کے ذریعی راختلافی احاديث بي راجح بهلوباكساني معلوم مروجا تاجيء اوراسي تنقيد ورقيح ك ذركعيث الفول ل احاديث ك دخيره سعم جوح اورنعيف مديول كوحفيانث ليابي

حقیقت یہ ہے کہ حضرات می ثین کو اَللّٰہ بقالیٰ لے علم صدیث کی حفاظیت ہی کے لئے پیدا کیٹ کھا۔ اور ایسامعلوم ہوتا ہے کہ خبر طبیعے التدنقالي نے اپنے آخری كلام كى حفاظت كے لئے غير معمولى انتظامات كئ اسى طرح النيخ آخرى نبى كے آخرى تقوش و بدايات كى صيانت كے ستے می می نین کے باکھول اکسانظم فرمایا جوالی مثال آب ہے۔ وأخِي دعوًا نا ال المحكمث لديلة دست العبا لملين -

> خانقاه رحماني مونكير

مزنت التردحاني الرنومبرسن فالمر